مباديات

تغییرو و کونو ماده میشتن می کانت نیزه جس ش ست سناده نایاب جوامات کوئون ملکو میس جمع فرنیا گیائے و عوام اور طلبهٔ عامان کے لیے بچسال مغیب م

> خاف حولاًا **مح**رکفیل خان س<sup>اب</sup>

ميث العُلوم ٢- نابد مدد ديان الكل ورد ورود مدد besturdubooks. Worldpress.com

مباديات تنفير

besturdibooks.wordpress.com

Desturduo do de la companio de la co

تفیاورقرآنی علوم پرشتمل کریخ قسرماکتا بچاجس میں بہت سے ادرونایاب جاہزت کوعڈ سلوب میں جمع کونا گیائے اعوام اور طلبہ علمائے لیے بیکساں مغیب ر

> مزلف مولاما محرر فيال ضان سا<sup>ب</sup> فأهل بَارِمواش في<sub>ة لا</sub>بور

سىيىسى<u>نۇپ</u> الىخلوم -- ئايدىردۇرژىنى ئاندىل دەيدىن مەمىرىن besturdubooks. Wordpress.com

المار حق بن ما تر مخوط بی ا سولف موان الح محلیل خان (علی به سر شرخ به اسر) سولف موان الحرکیل خان (علی به سر شرخ به اسر) بیت اطوم ۱۹۰۰ موان الحرکی الا ۱۹۰۰ خون ۱۹۵۲-7362463 میت الکتری الا ۱۹۰۰ بیت اطوم ۲۰۰ محض البال آرایی

اداد داسلامیات = موین روز چک اردو بازار کرایی کتیدناد الطوم = جامعدنا رافطوم کورکی کمرای فهرس

اداره اسلام إت= -111 ركل والدور

والالثافث = الدوباز اركرا في فيرا

بيت القرةان= ادده بإزار راح يالبرا

ادارة العارف = (اك قاندهاد الطوم كوكي كرا في تبراا

مكتي قرة ك= عدى نادك براجي

يك منتر = 32 هيدروزراه ليندى

|                    | S Mordore     | 355.COM                                                                 | مباديات تغير |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| . <sub>11</sub> 16 | Jubooks. Wor  | فهرس <b>ت</b><br>عوانات                                                 | <i></i>      |
| Deste              | مغ            | منوانات                                                                 | نبرعكار      |
|                    | JP"           | رائے گرائی<br>عرض مؤلف                                                  | 1            |
|                    | lt,           | عرض مؤلف                                                                | *            |
|                    | IZ I          | اعار قرآنی                                                              | ٣            |
|                    | r.            | قرآن کریم سے اسا اوران کی دجو دہشمیہ                                    | , pr         |
|                    | ř•            | وجيشميه                                                                 | ۵            |
|                    | rı            | قرآن كريم كى اسطلاح تعريف                                               |              |
|                    | PI            | وخی اوراس کی حقیقت                                                      | 4            |
|                    | ۴r            | وحى كامفهوم                                                             | ۸            |
|                    | rr            | (۱)وتي تشريعي                                                           | 9            |
|                    | rr            | (۲)وی نکو پی                                                            |              |
|                    | ۲۳            | تغليمات وحي                                                             | (+           |
|                    | ۳۳            | ضرورت وحي                                                               | 11           |
|                    | <b>64</b> 4   | اقسام وحي                                                               | <b>!</b> F   |
|                    | <b>8</b> .14. | (۱)وئ قبلی                                                              | I۳           |
|                    | ro            | (t) كام الجي                                                            | \$6°         |
|                    | rò            | (۲)وي کلي                                                               | 16           |
|                    | ro            | حضورا فدس سال المين برزول وي سرطريق<br>(۱) صلصلة الجرس<br>(۲) تمثيل ملك | 17           |
|                    | rı            | (۱)صلصلة الجرس                                                          | 12           |
|                    | n             | (۲) تمثیل ملک                                                           | ΙA           |

|                  | S.Mardoress.com    |                                          |                |
|------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|
|                  | Moress             |                                          | مباه يات تغيير |
| ,00 <sup>4</sup> | 5. <sup>N</sup> F1 | (٣)روَيا مصاوقه                          | 19             |
| esturdul         | 1/2                | (٣) نفثه نی الروع                        | <b>ř</b> +     |
| 0                | 1/2                | (۵) فرنتے کا بی اصلی شکل بھی آنا         | rı             |
|                  | <b>7</b> <u>८</u>  | (٢) كلام المبي                           | rr             |
|                  | 1/2                | نزول دحی کی نمیفیت                       | ۲۳             |
|                  | rA .               | وحي، كشف اورافهام                        | 44             |
|                  | 79                 | وحي مثلوا درغيرمتنو                      | ro             |
|                  | 79                 | (الف) دمي تملو                           | ۲٩             |
|                  | r4                 | (ب)وجی غیرمتلو                           | 14             |
|                  | y                  | وجودوى برايك اعتراض ادراس كابتواب        | rλ             |
|                  | ۲۰                 | قر آن کریم حفاظت البی میں                | 19             |
|                  | <u>r</u> r         | tرچُّنزولِ قرآن                          | r.             |
|                  | 177                | ا خزول اول                               | ۳ı             |
|                  | <b>P</b> P         | نزول پانی                                | <b>F</b> r     |
|                  | rr                 | سب سے بہلے نازل ہونے وال <sup>7</sup> یت | ۲۲             |
|                  | propr              | كى اورىدنى آيات                          | FIF            |
|                  | h-t.               | کل اور مدنی آیتوں کی خصوصیات             | ro             |
|                  | ro                 | تواعدکلپ                                 | ۳۲             |
|                  | rs                 | قواعد کلیہ<br>قواعد اکثریہ               | r <sub>2</sub> |
|                  | FY                 | تغتيم آيات باعتبارزمان ومكأن             | 174            |
|                  | ۳Y                 | (۱) آيات تهاري                           | P4             |

|            | ۱) آیات کیلی<br>۱) آیات کیلی<br>۱۲ آیات کیلی |                                       |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
|            | "Othles                                      | مهاديات تغيير                         |
| 3000 NE    | ۲)آبات کلی                                   | ·) ~•                                 |
| besturau P | ۲) آیات کی                                   | ·) m                                  |
| F          | م)آيات شمالي                                 | ') rr                                 |
| P.         | ۵) آیا۔ فراثی                                | ) MT                                  |
| r.         | ۲) آیات نوی                                  | ) ~~                                  |
| P.         | ۷) آیات مادی                                 | .) ra                                 |
| 177        | ٨) آيات فضائي ٨                              | ۲٦ (.                                 |
| r)         | ول مَدر بِجِي کَ هَمُسَين                    | ý r <u>u</u>                          |
| <u></u>    | تيب نزول ادرموجوده ترتيب                     | 7 M                                   |
| -          | لامہ ا                                       | ۹م فا                                 |
|            | مباب بزول                                    | 1 20                                  |
| ۳.         | بان نزول کی اہمیت اوراس <u>کے ف</u> وائد     | اه                                    |
| ۴۰,        | نه 7 وف سبعد                                 | s or                                  |
|            | ا) اختلاف مفردوجن                            | ) sr                                  |
| P1         | ۲) اختلاف تذ كيرونانيك                       | ) ۵۳                                  |
| r*,        | ۳)اختلاف دجو واعراب                          | ) 00                                  |
| (1)        | ٣)اختلاف بيئة صرفي                           | ra (                                  |
| 177        | ۵)ا نتلاف اددات (حروف نحویه)                 | ) ۵۷                                  |
| 777        |                                              |                                       |
| m          |                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| IT!        | نائخ بحث                                     | ٠٠٠                                   |

مباويات تنبير

Mress.com pestudubooke, not ندكور وبالابحث كمتعلق ايك غلطتني اوراس كاازاله ~~ بحث ناتخ ومنسوخ ďů 47 انتنخ كالغوى معنى ۳۵ 45 ۱۴ سنخ كاصطلاحي تعريف 60 ١٥ شخ كالمقلى أمثل ثموت ۲۵ ۲۹ م ۲۹ سنخ کی مثال ام سمایقه میں ۲۷ اصطلاح حقد مین ومناخرین درمسئله منخ ٣٦ 72 ۲۸ حاصل کلام ۲۹ اقدامات تسبیل للاوت ľΛ 74 74 4. یکام سے پیلے کس نے کیا؟ 79 41 ۵۰ | فاكده 24 42 ۲۷ مزلیں/الااب ۷۵ قرآن کریم کے ابراء/پارے ٥٠ Q١ ۲۷ رکوع اه ۵۲ ۵۸ فن قرأت ،اس كي مّروين اورقراوكن ۵۲ 29 آزارسید ۳۵ (۱)عبدالله بن تغير الداري (اليتوني ١٣٠هـ) (۲) نافع بن عبدالرحمٰن بن البُنتيم (التوني ١٢٩هـ) ۸٠ ٥٣ ۳٥ ۸ı

| And ress, co | lu.                                                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 4 idhiess    |                                                         | مهاويات تنسير |
| 015.01       | (٣)عبدالله المعروف بإبن عامرٌ (التوتي ١١٨هـ)            | ۸r            |
| or           | (٣) ايوقمر وين علاء بن تمارٌ (التو في ٣٥١هـ)            | ۸۳            |
| ar           | (۵) حمزه بن حبيب الزياتٌ (التوني ۱۸۸ه)                  | ۸۳            |
| ۵۳           | (٢) عاصم بن إلى النجو والاسدى (التوني ١٢٨هـ)            | ۸۵            |
| ۳۵           | (٤) ابوالحسن على بن ممر والكسائي (التولي ١٨٩هه)         | ΑN            |
| ٥٥           | في كده                                                  | AΔ            |
| ٥٥           | (١) يعقوب بن آتخل خصريٌّ (المتوثّ ٢٢٥هـ)                | ۸۸            |
| ۵۵           | (٢) خلف بَن بشامٌ (المتوتى ٢٠٥)                         | ۸۹            |
| ٥٥           | (٣)الوجعفر بزيد بن تعقاع (التوفى ٣٠١ه)                  | 9+            |
| ۵۵           | -<br>قراًت ثاذه                                         | 91            |
| ۵۵           | (1) خواجه حسن يقمريُّ (الهتوفي ۱۱۰ه)                    | 91            |
| ۵۵           | (٢) محمد بن عبدالرحمٰن بن مبيسن" (التو في ١٣٧هـ)        | 917           |
| ro .         | (٣) يَجِيُّا بَن مِارِكَ بِزِيدِيُّ (التَّوْنِي ٢٠٠٣هـ) | 90"           |
| Pα           | (٣) ابوالقرنّ محمد بن احمد هنو زنّ (التوني ٣٨٨ هـ)      | 40            |
| ra           | مضایین قرآن کریم                                        | 94            |
| 10           | عقائد                                                   | 94            |
| ro           | توحيد                                                   | 4.6           |
| ۵۷           | ر ممالت                                                 | 99            |
| 02           | آ ثرت                                                   | fa-a          |
| 04           | دل <i>اکن تر</i> آنی<br>اقسام دلائل                     | 1•1           |
| ۵۷           | اقسام دلاكل                                             | 1+7           |

besturdube

مباديات تنبير

besturdup one word defess, com منسرين قرون اولي 777 عقرت عبدائله بن عباس رضي الله عنه 770 ٢٧٦ موجوده مروح تغييراين عباس رمنى الله عنه كي حيثيت ٠ ۲۴۷ مفسرین دورتالبتین ۲۴۸ قرون اولی کے ضعیف ادر مختلف فیرمنس ۷٠ 41 **٢٢٩** چندمشهورتفاسير 41 ۲۳۰ کمله دتمه 45 ۷۲ ۲۳۱ ستابت وی 41 ۲۳۲ کاتبین وکی ۲۳۳ خطقر آنی 42 ۲۳۴ عاظ صحابه كرام رمني التدعنيم 40 ٢٢٥ اساع تفاظ عالمين خصوصيات غاصه 40 ٢٣٧ (اسائة طافقات 40 ٢٣٧ ممن حفاظ **4** Y ٢٣٨ | تعدادة بات ادرسب اختلاف ۷٦ ٢٣٩ كلف حفرات معتول تعدادا بات 41 ۲۴۰ تعداد ترکات قرآنی 44 الهوا حروف قرآني 44 التقيم آيات 4۸ 474 وجه اختلاف حروف وكلمات قرآني 44 ١٣٢ 44 أحروف مقطعات 464

Widdiess.co.

pesturdup oks. علوم قر آ لی ۷9 حيوانات قرآني Λí ያምዝ ۸۳ rr2 مطالعه قرآن سحاصول ۸r የሮአ معلومات قرآنی ۸۴ rre سائل متقرقه اعال قرآ ل ۸Y ro+ ۸۷ rai شرائداعن لقرآنى ۸۸ ror فوا كدمتفرقه خلاسه قرآن كريم فهرست ماخذ دمراجع 44 rom 91 ro m 94 raa

besturduboo'

يسم التدالرحن الرحيم

﴿ دائے گرامی ﴾

استاذ العلماء،استاذ الحديث

حضرت مولانا يروفيسرمحمر نوسف خال صاحب منظله

حامداً ومصلباً

عمو یا تغییر قرآن تھیم سے طلب علوم القرآن کے مبادی سے خالی الذہن ہوتے ہیں۔اور مبتدی طلباء کومباد بات قرآن کے اصول موضوعہ سے متعادف کروانے کیلیے ضخیم سنے کا مطالعہ کروا: ممکن نہیں ہوتا۔

اس تناظر بین مبتدی طلباء کے لئے عزیر ممولا نامحر فیل خان سلمدی کاوش قاتل

قدر ہے۔

الله رب العزب فهم قرآن عليم كى خدمت كيلية اسع وكوشش كوقبول فرماسة - آمين احتر محمد يوسف خان ۵ از دالعجه ۱۳۲۴ مد بهم التدا لرحن الرتيم

# ﴿ عرضِ موَلف ﴾

oesturduboc

قرآن کریم بھنہ ہمجھانا، اے سنجالن، انگوں تک منفل کرنا، اس کی باریکیوں یمی خوط ذنی کر کے نت سنے جواہرات الاش کرنا، اس کے معارف وحقائق کی معرفت کے بعداس کے لطا نف و دقائق کی جبتی میں مراب یا تم صرف کر کے حیات خطر بھی ل جائے تب بھی شایداس کی گہرائی اور پنہائی سے کھمل آگائی نہ ہو تکے، ایک مسلمان کی زندگی جی علی طور پر شامل اور داخل ہونے والی سب سے بہلی چیز قرآن کر یم بی ہوئی ہے، جو ند صرف محبت و مقیدت کا مرکز ہوتی ہے بلکہ علم کی ترتی، ذبن و تکرکی کشادگی بھی کی روانی اور سوچ کی جولائی کا ذریعہ بن کرنیک جامداور ساکت قرکوسیلائی بنادیتی ہے۔

اورانسان خودکوایک مستقل سفر می محسوس کرتا ہے، جہاں ہر دن نئی منزل، ہر پل نیاراستہ اور ہر کمجے ایک نیا موڑنظر آتا ہے، کل تک وہ اپنا علم کو جس مقام پر انتہائی سمجھ ربا تھا، اعظم ہی کمچے و مقام ابتدائی نظر آئے لگتا ہے۔

اور قرآن کریم کے دیگر بے شار کمالات میں سے ایک الجازِقر آئی ہے ہی ہے کہ
زمانہ نزول سے لے کروقت موجود تک بلکہ دنیا کے عصر موجود تک مختلف انداز ، زادیے اور
بیرائے سے قرآن کریم کی خدمت انجام جاری رہے گی۔ انو کے انداز ، انچو نے مضابین،
جیب وغریب اسلوب تحریر غرض ہر شجعے میں روز پروز نے سے منے عنوانات اور مضامین
سامنے آتے رہیں گے اور ہر مسلمان اسے اپنی سعادت دارین ، اور وولت کو نیمن جان کر
اسے اپنے مقد ور مجر اپنا اپنا حصہ شامل کرتا رہے گا۔

نورانی قاعدہ ہویا بیضادی وجلالین ،ردح المعانی ہویا تغییر کبیرواہنِ کئیرغرض ہر حبتیت کامسلمان اپنی اپنی جگہ کی نہ کسی انداز میں خدمتِ قرآن میں مصروف رہنے کو اپنی سب سے بوی خوش قسمتی مجھتا ہے۔

مدارس دینید میں دیگر فنون کے ساتھ اہم ترین اور علوم کی اصل بنبیاد قرآن و

صدیث کو بنیادی اہمیت اور فوقیت حاصل رہتی ہے، جس کے لئے تر جمہ وتقبیر کے حواصلے سے مختلف قبیتی بملی تایاب و نادر ابحاث طلباء کے سامنے رکھی جاتی ہیں تا کہ ان کے ذوق میں بلندی قمر آن بنی کاشوق اور قرآنی تغلیمات عام کرنے کا جذبہ بیدار ہوسکے۔

کین عجیب بات میرے کہ اکثر طلباء بنیادی ، ابتدائی اصطفا حات اور اہم مضایین سے ناواقف رہنے ہیں ، جس کی وجہ سے قر آن کریم اور تغییر سے متعلقہ ہے تا راہم ہاتوں سے ناآشنار سے کی وجہ سے بات کوسیح طور پر بھی نہیں یاتے۔

الحمد نفداحقر کی سال ہے ماد رعلی جامعدا شرقیہ نیادا گنبدیں ورجہ رابعہ کے طلباء کو تغییر کے بارے میں بچھ پڑھانے کی کوشش کر دیا ہے، اس شمن میں بطور مبادی چندیا تمیں طلباء کرام کے کوش گزار کر دی جاتی ہیں جنہیں بچھ طلباء کرام نوٹ کر لیستے ہیں۔

ای طرح ایک تعلیمی سال کے دوران میرے انتہائی عزیز القدر، نورِنظر مولوی محمد ظفر سلمہ نے کا پی تحریر کی ، جوانتہائی سلیقے ، ضابطے اور خوبصور تی سے کمل محبت اور شوق سے تکھی گئی تھی ، جے مشفق وجس استاد العلماء حضرت مولا نامحد پوسف خان صاحب مدخلانے بہند فرمایا اور حوصلہ افزائی فرمائی تو بھراہے کی سال تک طلباء کو تکھوا تا رہا ، اب ارادہ ہوا کہ چند اضافوں کے ساتھ است تحریری شکل میں لا کر طلبا و تک پہنچادیا جائے۔

تاریمین محترم! یہ کوئی نیا کام ٹی کتاب، نیاعنوان نیس، بلکدا کابرین علاء کرام کی
بابرکت تحریرات سے جند چیدہ چیدہ مضامین کا دسترخوان ہے، جو بیس نے مختلف حضرات کی
در بوزہ گری اور بحک منتمی ہے اکٹھا کر کے ضلیاء کے سامنے چیش کیا ہے تا کہ مہما ناب رسول
منابیجیت کے سامنے ایک ساتھ کی چیزیں آسکیس، بیس نے تحض ایک خادم کی طرح دسترخوان
سجایا ہے، مید مزیدار علمی ذائے کئی اور کی خیرات ہیں دراصل میطلباء کے لیے ہے اہل علم
حضرات نظر شفقت فرما کر دعوات صالحہ جس یا دفر مالیس تو بڑا کرم ہوگا۔ آخر میں عزیز م مولوی
محتر طفر صاحب سند ، براورم مولا نامجمہ ناظم اشرف صاحب مدظلہ کا مشکور ہوں جنہوں نے
محتر طفر صاحب سند ، براورم مولا نامجمہ ناظم اشرف صاحب مدظلہ کا مشکور ہوں جنہوں نے
اس بے دبط مجموعے کوشائع فرمایا اور کوشش کی ، اور الندا ہے ذخیرہ آخرت اور ذریعے بلند کی
در جات بنائے ، مجبوب العلماء حضرت حافظ شفقت علی صاحب کے لئے جو نہ صرف اسم

باسمی سے بلکے علم اور اہل علم کے قدر دان بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر میر کے من اور م میرے عزیز ودست مول تا ناظم اشرف سلم کے والد محتر م بھی تھے، کیفئے بھی اسے توشہ ، آخرت کے طور رِقبول فرمائے۔ آجین

> مختاج دعا بے انتبا بندہ فقیر محد کفیل عمنی مدرس جامعہ اشرفیہ ٹیلا گئید 19 زیقعدہ ۲۳۰ے اور درمنکل

besturdubool

# بممالثدائرطن الرجيم

# ﴿اعجاز قرآنی﴾

اللہ تعالی نے حضور سالی کی جوججزات عطافر مائے ،ان تمام کی عظمت داہمیت اپنی جگمسلم لیکن ان میں سے تمین مجزے ایسے میں جنہیں'' زندہ مجز ہ'' کہا جا سکتا ہے اور آج بھی ہرآ دی کھلی آٹھوں ان کامشاہدہ کرسکتا ہے۔

- (۱) قرآن کریم
- (r) خضور الماسكات كي مسنون دعا كي
- (۳) مٹی سے مجاج کرام کی ان کنگر یوں کا خود بخو دہی عائب ہو جانا جو تجاج کرام رمی جمرات کے وقت شیاطین کو مارتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اگر اس متم کی وجہ ہات کی بنا و پر قر آن کریم کو بجز ہ قر اردیا جاتا ہے تو پھراس میں قر آن کریم کی جی کیا خصوصیت ہے؟ پھرتو بہت ساری چیز وں کو بھڑ ہ کہنا اور بھٹ پڑیگا سوال میہ ہے کہ قر آن کریم کیے ایک مجز ہ ہے؟ چونکہ یہ سوال اتنا ہم ہے کہ بڑے بڑے علماء نے اس موضوع پر مستقل کٹائین تحریر قر مائی ہیں اس لئے اس پر تفصیل سے لکھٹا

ضروری معلوم ہوتا ہے کیکن اختصار کا وامن تھاہے رکھنا بھی ضروری ہے لئبذا اس سلسلے گئے۔ اہم اہم تکات لکھنے جائے ہیں۔

(۱) قر آن کریم علوم البید کاامین ہےاورعلم اللی یقین کی اس معراج پر ہوتا ہے جس سے اوپر یقین کا کوئی بھی درجہ نہیں ، جبکہ دیگر کتب وخطبات ، قصا کد وتح برات اس صفت ہے بحروم ہیں ،اس کئے انہیں معجز ونہیں قرار دیا جاسکتا۔

- (۲) قرآن کریم بغیر کسی محنت اور کسب کے نازل کیا گیا ہے جبکہ دیگر علوم وفنون کے حصول میں اپنی زندگی کھیا کر ہی مبارت حاصل ہو کتی ہے۔ فلا ہرہے کہ اتی محنت ، حبتی اور تلاش کے بعد کسی چیز میں مہارت کو مجز و سے تبییر کرنا نا انعما فی ہے۔
- (۳) قرآن کریم نے زمانہ قدیم کے جن حالات کی نقاب کشائی کی یاز مانہ مستقبل کے جن حالات کی نقاب کشائی کی یاز مانہ مستقبل کے جن حالات دواروش کی طرح جن حالات دوانوش کی جن حالات دوانوش کی مرتب کردہ تاریخ دعوم انگل کے تیر ہیں جو کھر ادر سچا بایا، جبکہ انسان اور اس کی مرتب کردہ تاریخ دعوم انگل کے تیر ہیں جو کہ سمجھی نشانے پرنگ مجا کمی توان پر انگ جا کمی توان پر انگ جا کمی توان پر اعتاد کرے انہیں مجزو و تر اردینا یقید ناکسی مقل مند آ دی کا کام نہیں ہوسکتا۔
- (۴) قرآن کریم' 'باوجود یکہ کوئی بہت طویل کتاب نہیں' نے اپنے بیرو کاروں کی زندگی میں جوانقلاب بیا کیا اس کی نظیرتاری عالم پیٹن کرنے سے عاجز ہےاورای بنیاد پرقرآن کریم کومبخز و کہا جاتا ہے کداس نے ۲۳ سال کی مختصری مدت میں ایسے دوررس نتائج مرتب کیے جوشا پدکمی اور سے صدیوں میں ہی مرتب ہو سکتے ہیں گو کہا تے مضبوط بھر بھی ند ہوں گے۔
- (۵) قرآن کریم نے جس توت اور مضبوطی ہے اپنے آپ کو بےنظیر اور بےمثل ومثال قرار دیا اور اس پر پوری دنیا کے جن وائس کو چیننے کیا کدا گرتم جس ہمت ہے تواس جیسا قرآن ، یا اس جیسی وس سورتیں ، یا اس جیسی ایک ہی سورت بنالاؤ ، یہ چیننی ہی اے مجز وقرار دینے کے لئے کافی ہے لیکن اس پر مشزادیہ کدسی جس اس جیننی کو قبول کرنے کی ہمت اور جرائت بیدانہ ہوتکی ۔ کیا کسی انسانی کلام کو؛ یسے زیروست

چین کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھر بھی ای کتائیہ لاریب کو قراد دیا جا سکتا ہے جسے قرآن کہا جا تا ہے۔

- (۲) قرآن کریم کی انتیس سورتوں کے شروع بیس جوحروف مقطعات آئے ہیں ،اگر کوئی اور چیز اعجاز قرآنی کی دلیل کے طور پر نہ بھی چیش کی جائے تو یہ حروف ہی اعجاز قرآن کی بہت ہوی دلیل ہیں ،اگر کسی کو طبع آز مالی کا شوق ہوتو ایسے حروف بی منا کردکھا دے۔
- (2) ایک انسانی اپنی تمام تر مقلی اور عملی طاقتوں کے باوجود آسان و زمین برتھم جاری نہیں کرسکا اور نہیں آسان و زمین انسانی تھم کے تالع اور پابند ہیں جبکہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والا اس بات سے بخو بی واقف ہے کہ قرآن کہیں زمین کوتھم و چاہ ہے۔

## يارُضُ ابلَغِي مَآء كِ

اوركبيل، آسان كوتكم ديتاب-

#### وَينسَمَآءُ أَقْلِعِيُ

اس لئے مجر و كمال نے كائن داراس سے زياده كوئى اور كلام نيس بوسكا۔

- (A) دنیا کی بڑی ہے بڑی کماب اور مشہورے مشہور مصنف کی تحریر ذیا وہ ہے تمن یا چار مرتبہ پڑھنے کے بعد انسان کی طبیعت اچائ ہونے گئی ہے، اکما ہمٹ پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اے طاق نسیان میں رکھتے پر مجبور ہوجاتا ہے جبکہ قرآن کر میم بعثنی مرتبہ پڑھا جائے، ہر مرتبہ نئی لذت اور نیا لفف حاصل ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ ایک مجروب کی خصوصیت ہو تکتی ہے۔
- (۹) قرآن کریم کو مجرہ قرار دینے کے لئے دنیا کے ان کروڑوں تفاظ کو پیش کیا جاسکتا ہے جن بیں بوڑھے، جوان ، بجے ، امیر ، خریب ، مرد، مورت ، سب ہی شاق بیل اوران کے سینوں بیس قرآن کریم محل محفوظ ہے ، دنیا کی کون می کمآب کا کوئی ایک بی حافظ موجودے ؟

ا) اسلام کی تارخ ڈیڑھ ہزارسالہ ہے،اس طویٰ عرصے میں بھی ایسانہیں ہوا گئے استان است قرآن سے تحروم ہوئی ہوا ور بھی اس کے اعراب،حرکات دسکنات یارکوعات است قرآن سے محروم ہوئی ہوا در بھی اس کے اعراب،حرکات دسکنات یارکوعات ویجدات میں کوئی تبدیلی آئی ہو، کیا یہ بات قرآن کریم کومجز ہ ٹابت کرنے کے لئے کافی نہیں ؟

# قرآن کریم کے اساءاوران کی وجوہ تسمیہ

صاحب انبرهان علامه ابوالمعالی نے قرآن کریم کے بچپن نام تم رکیے ہیں اور بعض دوسرے حضرات نے اس کی تعداد اس سے بھی ذائد بیان فرمائی ہے، ورحقیقت ان حضرات نے قرآن کریم کی صفات مثلاً مجید، کریم، تکیم اور بین وغیرہ کو نام قرارد ہے کراس حد تک تعداد پہنچادی ہے در تہ سی معنی میں قرآن کے صرف پانچ نام ہیں ہو قرآن نے فودا ہے لئے لیطور اسم علم ذکر کئے ہیں اوروہ یہ ہیں۔ (۱) القرآن (۲) القرقان (۳) الگتاب (۳) الذکر (۵) التو بل

## وجدتشمييه

لفظِ قرآن فَسوَء مِعفسرہ ہے شقل ہے جس کالفوی معنی ہے ''جمع کرنا'' پھر پیر لفظ'' پڑھنے'' کے معنی میں اس لئے استعمال ہوئے لگا کہ اس میں حروف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے۔

قوء يقوء كامصدرا مرائق أن كالملاوة مرآن بهي آتا به يعيم الله تعالى كالرشاد ي-

"إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُ آنَهُ"( تَقَادِ ١٤)

اورعر فی زبان میں یہ بات بہت شائع وذائع ہے کہ بھی بھی مصدر کواہم منعول کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے ، کلام اللہ کو قرآن فینی پڑھی ہو کی کتاب ای معنی میں کہاجہ تاہے۔

بوں تو قرآن کریم کی بہت می وجوہ تسمیہ بیان کی گئی جیں لیکن زیاوہ راجے بیہ علوم

ہوتا ہے کہ بینام کفار فرب کی تر ویدیش رکھا گیاائی گئے کہ وہ کہا کرتے تھے۔ الاہ قب میں مورث واقع کی سائٹ میں بیانٹ میں میں میں ہے۔

﴿ لا تَسمَعُوا لِهِنَا الْقُرُانِ وَالْغَوَا فِيْهِ ﴾ (حمّ السجده ٢٧:)

ان کے بالقائل اس کانام قرآن رکھ کریے بتلا دیا حمیا کہ اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کماب کوئی اورنیس۔

# قرآن كريم كي اصطلاحي تعريف

قرآن کریم کی اس لغوی وضاحت کے بعداس کی اصطلاحی تعریف بھی معلوم ہونا ضروری ہے چنا نچے علماء کرام نے قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے تحریفر مایا ہے۔

اَلمنزَّل عَلَى الرسول عُنْشِهُ المكتوب في المصاحف، المنقول الينا نقلاً متواترا بلاشبهة (الوس:٢٩)

نیمی انشانقالی کا و و کلام جومجہ رسول الشام الله میں کی انشامی اللہ میں کھا گیا اور حضور مالی کی ہے بغیر کی شبہ کے توافر استقول ہے۔''

قرآن کریم کی بیاصطلاحی تعریف تمام الل علم کے نزد کیک تنق علیہ ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ۔

# وي اوراس كي حقيقت

قرآن کریم چونکہ حضور سالیات پر بذریعہ دمی نازل ہوا، اس لئے وی کے متعلق چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔

ید بات ہرسلمان کے علم میں ہے کہ اللہ تعانی نے انسان کواس دیا ہیں آ ز مائش کیلئے میچھ ذ مدداریاں دے کر بھیجا ہے اور پوری کا نئات کواس کا خادم بنایا ہے، اہتراد نیا ہیں آنے کے بعدانسان کیلئے دوکام بہت ضروری ہیں۔

- (۱) مارول طرف بميل بوكى كائنات سے تعب تحبيب كام اور
- (۲) یہ کہائی کا نئات کے استعمال میں اللہ کے احکامات کو مد نظر دکھے۔ اور ان دونوں کا موں کے لئے علم کی ضرورت ہے، اس لئے کہ بغیر علم سے کمی چیز

کواستعال کرنااوروس کے نفع دنتصان ہے آگاہ ہوناممکن ٹیم اس لیے پروردگارنے اسٹائی کوعفل وشعور، احساس واوراک ہے نوازا تا کہ دواس بھری ہوئی کا نیات کو جان سکے اور کچھ چیزیں دو تھیں جوعفل ہے اور تی اور ماورا تھیں، ان کے جانبے کیلئے دی کو بھیجا چنا نچہ مجت الاسلام امام غزالی فی اپنی مشہور کماب احیاء العلوم میں بیاصول تحریر فرماتے ہیں کہ "احکام اسلام خلاف عقل ٹیمیں، بلکہ ماوراء عقل ہیں لین جس مقام پر عقل کی اختا و ہوتی ہے وہاں ہے وہی کی ابتداء ہوتی ہے۔"

## وى كامفہوم

"وحی" اور "ایسحاء" دونون عربی زبان کے لفظ بین اور لفت میں اس کامعنی
ہے" جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا" خواہ بیاشارہ در خرد کنا بیسے کیا جائے ، یا ہے متی آواز
نکال کر ، یاجہم کو ہے مقصد حرکت دے کر یا پچولکھ کر ، بہر صورت یا ختبار لفت ہے اب پر بید
الفاظ صادق آتے ہیں لیکن بہال بیہ بات یا در ہے کہ لفظ وجی اپنے اصطلاحی معنی بی اس
قدر مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعال غیر نبی کیلئے بالکل درست نہیں ، چنا نچہ تحدث بہر
علامہ انور شاہ کشمیری کی فرماتے ہیں کہ" وی" اور" ایجاء" میں فرق ہے ادر وہ بیہ کہ
"ایجاء" کا مفہوم عام ہے جو نبی اور غیر نبی دونوں کو شائل ہے جبکہ" وی "صرف اور صرف
اس انہام کو کہتے ہیں جو انہیا علیم السلام پر نازل ہو۔ (فیم الباری جاملاء)
بعض محد ثین نے دی کی مزید دوشمیں بیان کی ہیں۔

# (۱)وحی تشریعی

وہ وقی جس کے ذریعے دین دشریعت کے احکامات نازل ہوں،اس کا دردازہ قیامت تک کیلئے بند ہو چکا۔

## (۲)وجي تکويي

وہ خفیہ تدبیر جوند کوئی من سکے مند بھھ سکے اور اس مخلوق کا د نیوی فا کدہ اس سے وابستہ موہ جیسے ارشاد باری تعالی ہے۔ ﴿ وَ أَوْ خَي رَبُّكَ إِلَى النَّنَحُلِ أَنِ النَّخِذِيُ مِنَ الْجِبَالِ. بُيُوْتًا ﴾ (النحل: ١٨)

''لعِنْ تیرے رب نے شہد کی تھی کویہ بات سمجمانی کہ پہاڑوں پراپنا جمعہ بنا''

#### تغليمات وحي

بذر بدوی بندول کوان چیز دل کی تعلیم دی جاتی ہے جو محض مقل اور حواس سے
معلوم نہ کیا جا سکیں ، میر یا تمی خالص ند ہی توجیت کی بھی ہوسکتی ہیں اور عام د نیو کی ضرور یات
کے متعلق بھی ، لیکن انبیا علیم السلام کی وی عمو ما کہلی تم کی ہوتی ہے۔ بال! انبیا علیم السلام
کو بوقعید ضرورت و نیاوی ضرور یات بھی یذر بعد وی بتائی تمیس جیسے سورة ہود میں دھزت
نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

﴿ وَاصْنَعِ الفُلُکَ بِأَغَیْنَنَا وَوَ حَبِنًا ﴾ (عود: ۲۷) ''کشی جارے سائے اور ہاری وی کے دَریعے بناؤ'' ای طرح حفزت'' دم علیہ السلام کواشیا ہے ناموں کاعلم بذریعہ وی کیا گیا۔

نیز بعض روایات سے بیامی پند چال ہے کہ علم طب بنیادی طور پر بذر بعدوی

نازل ہواہے۔

#### ضرورت وحي

انسان دو چیزوں سے مرکب ہاورونی دو چیزیں اس کی بیت ترکیب ہیں یعنی
روح اورجم، ان بی سے جسم آیک کٹیف چیز ہے جس کا ہم بیں سے ہرایک مشاہرہ کرسکتا
ہاور کرتا ہے جبکہ روح ایک نطیف چیز کا نام ہے جسے دیکھنا ہمارے بس سے باہر ہاور
اے جھنا تو انسانی طاقت کیلئے ممکن بی تیس ای لیے روح کے متعلق مشرکین کے سوال کا
صرف اتنای جواب دیا کمیا۔

﴿ قُلِ الْرُّوْحُ مِنَّ اَمْدِ رَبَىٰ ﴾ (الاسراء: ٨٥) بهرحال! انسان جب روح اورجسم دونوں سے مرکب ہوا تو روح کی ہمی کچھ ضرور یات ہوں گی ادرجسم کے بھی تبھی تقاضے ہوں گے۔اورجسمانی ضرور بات اور تقاضون پرخور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم کے تین تقاضے بنیا دی اہمیت کے حامل ہیں۔ (۱) کھانا (۲) بینا (۳) ہنسی خواہش کی تحمیل اور اس کے ذریعے نسل انسانی کی بقاء۔ اور بہتوں علی و ساری کی کرنے نرکسٹز کا کنار و فی وانسان کا خدم میں

اور یہ تینوں خروریات پوری کرنے کیسے کا نتات کا ذرہ ذرہ انسان کا خادم بن کرمصر دف میں اسان کا خادم بن کرمصر دف میں ہے۔ اب مقام خور ہے کہ جسم کتیف ہونے کے باوجود کا نتات کے ذریے ذری کا خدوم بناہوا ہے اور اس کی تمام ضرور بات پوری ہور ہی ہیں ہوا گرروح کے تقاضے بچرے تہ کیے جا کمیں اور اس کی ضرور بات پاریکیل تک نہ جنجیں تو بیاس کے ساتھ ڈالصائی ہوگی ،اس کیے انساف کا تقاضا بناتھا کہ روحانی ضرور بات کی بھی چینل کی جائے ،اس کیلئے اللہ تنائی کے انساف کی انساف کا تقاضا بناتھا کہ دوحانی ضرور بات کی بھی چینل کی جائے ،اس کیلئے اللہ تنائی کا باللہ تنائی کے اسامی ماری کیا۔

یمیں ہے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ جس طرح جسمانی ضروریات کی پھیل کیلئے پوری کا مُنات کا وجود ضروری ہے اسی طرح روحانی ضروریات کی پھیل کیھے'' وتی'' کا ہون بھی ضروری ہے۔ اوراس لیے اللہ تغالی نے کم دمیش ایک لاکھ چومیں ہزار انہیا وکرام علیم السلام کومبعوث فرمایا اورسب ہے آخریں ہم سب کے آقاد مولی جناب رسول اللہ ساتھ کیا۔ کومبعوث فرما کراس سلسلے کو ہمیشہ کیلئے ہند کر دیا۔

#### اقسام وحي

محدث کبیر، سرتاج العلماء هفرت علامه انور شاه تشمیری ﴿ ا فِی بِهِ مثال و بِنظیر کتاب فیض الباری شرح هیچ ابخاری (جامس ۱۳) پروی کی ابتداء تین قسمیں بتاتے ہیں۔

# (۱)وحی قلبی

اس فتم میں اللہ تعالی براہ راست نبی کے قلب کومنخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، اس فتم میں نہ فرشنے کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ نبی کی قوت وحواس کا ، لہٰڈا اس صورت میں نبی کوکوئی بات سنائی ٹمیس ویتی بلکھائں کے دل میں نقش ہوجاتی ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ میہ بات اللہ تو لی کی طرف سے آئی ہے، یہ کیفیت بیداری میں ایکی ہیں۔ ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی راس لیے انمیا علیم السلام کا خواب وقی ہوتا ہے چنانچ اس کی ۔ واضح ترین مثال 'ذبع اسساعیل علیه السلام" کا واقعہ ہے۔

# (۲) كلام البي

بددوسری منظم بہلے سے بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بی کو براہ راست ہم کلائی کا شرف بخشا ہے، اس میں کسی فرشتے کا داسطنیس ہوتا لیکن ٹی کو آ داز سائی دیتی ہے اور بیدآ داز تمام مخلوقات کی آ واز سے بالکل الگ تھلگ اور جدا گر برنور کیفیت کی حال ہوتی ہے جس کافہم وادراک ، عقل وحواس ہے مکن میں ، جوانی ایک ماعیم السلام اسے سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور لذت وسر درکو بھیان سکتے ہیں۔

# (۳)وځملکی

اس تیسری تنم میں اللہ تق کی اپنا پیغام کی فرشتے کے ذریعے اپنے نبی تک بھیجنا ہے، بعض اوقات وہ فرشتہ نظر بھی نہیں آ ۴، صرف آ واز سنائی دیتی ہے اور بھی کبھار فرشتہ ونسانی شکل میں آ کر پیغام سنا تا ہے اور بھی اپنی اصلی شکل میں آ ٹا ہے لیکن ایسا شاذ و ناور ہوتا ہے۔

۔ سوروشورٹی کی آیت نمبرا ۵ میں وی کی ان تیون قسموں کی طرف اشار د کیا گیا ہے۔

# حضورا قدس ملطنية پرنزول وي كے طريقے

مندرجہ ذیل طریقے زیادہ مشہور ہیں۔ مندرجہ ذیل طریقے زیادہ مشہور ہیں۔

(۱) حضرت عائشہر صلی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس میں گیائی نے قربایا۔ ''جمعی نزول وی کے ونت مجھے گھنٹیوں کی آواز آتی ہے اور یہ جھے پر بہت مخت ہوتی ہے۔'' (بذری م)

## (۱) صلصلة الجرس

رول وی کا بہلاطریقہ یہ ہے کہ صفور سانجات کو اس متم کی آواز آیا کرتی تھی،
جیسی گھنٹیاں بجنے سے پیدا ہوتی ہے، حدیث میں جو کد صرف اثنا ہی ندگور ہے اس لیے
یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اسے کس اعتبار سے کھنٹیوں کی آواز سے تشبید دگ گئ ہے؟
بعض علاء کا خیال ہے کہ وی لاتے وقت فرشتے اپنے پروں کو پیز پیزائے تھے جس سے یہ
آواز بیدا ہوتی تھی جبیہ بعض علاء کا خیال ہے کہتن ٹوئٹ سے تشبید ترئم میں نہیں ہے جگہ تسلسل
میں ہے بینی جس طرح تھنٹی کی آواز سلسل آتی ہے، کمیں ٹوئٹ نہیں ای طرح وقی کا سلسلہ بلا

می اور آنے ابن عربی کے حوالے سے نہایت اطیف ودقیق تو جید بیان فرائی ہے کہ میہاں قربائی ہے کہ میہاں قربائی ہے کہ میہاں تھنی سے مشابہت دووجہ سے ایک تو للسل کے اعتبار سے اور وہری تشید کے اعتبار سے ، کہ جب تھنی مسلسل نج رہی بوتو اس کی ست کو متعین کرنا مشکل ہوتا ہے اور ہر جبت و مکان سے منز دو جبت و مکان سے منز دو جبت و مکان سے منز دو میرا ہے اس لیے اس کے کلام کی بھی میرصوصیت ہے کہ وہ کسی ایک ست سے نہیں آتا بلکہ اللہ کے اور اللہ کے بارش جہارا طراف سے موسلا دھار برتی ہے۔ (نیش اباری نامی 10)

# (۲) تمثیل مک

نزول وجی کی دوسری صورت بیتی که فرشته کی انسانی شکل بی حضور ما آیاته کی کے فرشته کی انسانی شکل بی حضور ما آیاته کے پاس آ کر اللہ کا بیتا میں بہنچا دایا تھا ، حضرت جبر مل علیه السلام عموماً حضرت دحیہ کجنی رضی اللہ عند کی شکل بیس آشر بیف لا یا کرتے تھے والس کیے کہ حضرت دحیہ کجنی رضی اللہ عند البت بعض کے خوجہ و در حالی کر جلتے ۔ البت بعض کے خوجہ و در در مارے حالیہ رضی اللہ عنہم کی شکل بیس آ نامجی ثابت ہے۔

ببركيف! بيمورت حضور مليكاف برسب سي آسان اورسل بوتي تعي -

(۳)رؤياءصادقه

زول وجی کی تیسر کی صورت بیتمی که حضور میتیکیفه کونز ول قرآن سے قبل سیجی خواب تظرآیا کرتے تنصاور جو بچھودہ خواب میں دیکھتے ، بیداری میں ویسائی ہوجاتا جس کی دامنح مثال مدیند منورہ میں ایک منافق کا حضور سال کیفند پر جادو کرنا اور حضور سال کیفینہ کو بذریعہ خواب اس سے آگائی حاصل ہوتا ہے۔

# (٣) نفث في الروع

نزول ومی کا چوتھا طریقہ بیٹھا کہ جبریل امین کی بھی شکل میں سائے آئے بغیر حضور سائیلینٹ کے تقب مبارک میں کوئی بات القاء کرویتے تنے چنانچی آپ سائیلینٹ فر ماتے میں۔

> ﴿ان روح القدس نفث في روعي﴾ (الاقال: ناص٣٦) " بِيَكُف جرعُ سنّ بير سدول شريب التاقال:"

# (۵) فرشتے کا پنی اصلی شکل میں آنا

مجھی بھاراب بھی ہوا کہ فرشنہ کوئی شکل اختیار کے بغیر اپنی اصلی صورت بل وکھائی ویااورابیا دانعہ حضور ساتیات کی حیات طیب بل صرف تمن مرتبہ ویش آیا، نیک مرتبہ جب آپ میں اللہ نے خواہش فاہر کی ، دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر اورتیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی نیام بل مقام'' اجیاؤ' کے قریب۔

# (۲) کلام الہی

نزول وی کامیسلسسب سے اعلیٰ عظیم الشان اور دفیع انقدر تھا اس لیے کہ اس صورت میں خود خالق کا نئات ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا، حالت بیداری میں سے واقعہ مرف معراج پر چیش آیا اس کے علاوہ حالت نوم میں بھی ایک مرتب اللہ ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔

# زول دحی کی کیفیت

حضریت عائشہ رضی ابند عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور ماہیکا نے روی کا تروالی اور تضور ماہیکا نے روی کا تروالی اور تفایق خضور ماہیکا نے کہ مالس رکے لگتا، چیرہ انور تنظیم ہو کر تھجور کی شاخ کی طرح زرو پڑ جاتا، وانت سردی سے کہلیانے لگتے اور آپ ماہیک کو اتنا پہند آتا کہ اس کے قطر ہے موتیوں کی طرح و خطک ملکے لگتے اور آپ ماہیک کی اس کیفیت میں آئی شدت پیدا ہو جاتی موتیوں کی طرح و خطک ملکے لگتے اور بعض اوقات وی کی اس کیفیت میں آئی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ ماہیک جس جانور پر سوار ہوتے وہ ہو جمہ سے دب کر پیٹھ جاتا۔ (الاقدن جامی است کی کر آپ ماہیک کو در کر ایس کا بیت رضی اللہ عند کی گود ایس رکھا ہوا تھا کہ ای حالت میں نزول وی کا سلسد شروع ہوا، حضرت زید رضی اللہ عند کی گود النا ہو جم بڑا کہ ان کی ران نوٹے کر برب ہوئی۔ (بناری)

ایک روایت میں خود حضور سائیلی ارش دفر ماتے ہیں کہ جب وی نازل ہوتی ہے تو مجھے یون محسوس ہوتا ہے بیسے میری روز کھنچ رہی ہو۔ (سندام )

بعض او قات وجی کی ہلی ہلی آ واز دوسروں کو بھی سنائی دی تی تھی چنانچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنے فرمانے میں کہ جب آپ سائیلیٹ پروحی نازل ہوتی تو آپ سائیلیٹ کے چیرہ انور کے قریب شہد کی تکھیوں کی جنبھنا ہے محسوس ہوتی تھی۔(منداحہ)

## وحى، كشف اورالهام

جیسا کہ یہ بات ظاہر ہو بیکی ہے کہ وحی صرف اور صرف انہیا علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے اور کسی بھی ور ہے پر فائز ہو، وتی ساتھ خاص ہے اور کسی بھی فیر نبی کوخواہ وہ تقدیل دولایت کے کسی بھی ور ہے پر فائز ہو، وتی نہیں آ سکتی حتی تن کہ حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی اللہ عنہا بھی اس تعمیت سے محروم بیس ۔ البتہ بعض اوقات اللہ تقائی اسپنے خاص خاص بتدول کو بچھ خاص خاص با تمیں بتا دیتا ہے ، اسے البتہ بھی یا ابر م' کہا جاتا ہے۔

حفرت مجدو الف ٹائی ای نے اپنے کتو بات میں کشف اور الہام کے درمیان الک لیے اللہ اللہ میں کوئی چڑیا الکہ اللہ اس میں کوئی چڑیا الکہ اللہ اس میں کوئی چڑیا واقعہ آئھوں سے نظر آجا تا ہے اور الہام کا تعلق' وجد انیات' سے ہے بعنی اس میں کوئی چڑ

نظر توخیس آتی لیکن دل میں اس کی پوری حقیقت ڈال دی جاتی ہے، اس لیے عمو ما البام اللہ کشف کی نسبت زیادہ صبح ہوتا ہے اور بینفٹ فی الروخ کے زیادہ قریب ترہے۔ (نیش الباری عامی ہی)

## وحي متلوا ورغير متلو

حضور ال<mark>لهط</mark>ينة بريازل شده وحی دوشم کی تھی جھےعلا ومنسرین کی اصطلاح **میں** وتی مثلواورغیر تنکوکها ممیاہے۔

## (الف)وحي مثلو

لين دودي جس كي تلاوت كي جاتي بيعيه آيات قر آن كريم.

# (ب)وحی غیرمتلو

لینی وہ وقی جوجز وقر آن تو نہیں بی لیکن اس کے ذریعے حضور ماہیں تھی ہے۔ شار احکامات عطا کیے گئے۔ وقی مقلوش اسلامی تعلیمات واحکام اجمالی طور پر بتلائے گئے ہیں اوران کی تفصیل وقی غیر تلوکی صورت میں امت کے ساسنے آئی جواج دیث میچھ کی شکل میں محفوظ ہاوراس کی واضح ترین دلیل حضور ماہی آئی تھی کا بیفر ، ان ہے کہ

#### " مجھے قر آن دیا ممیاا درائ جبیباا در بھی''

یے چیز جمیت حدیث کی واضح اور روٹن ولیل ہے۔ ای لیے وہ لوگ جوشریعت

ے آزادانہ زعم گر ارنا چاہتے ہیں، وقی فیر تنویعنی جمیت حدیث کا انکاد کرتے ہیں جبکہ
اس کے بغیر اسلامی احکابات کو بجھتا ہم جھانا صرف مشکل بی نہیں بلکہ ناممکن ہے، مثلاً تعدا ا رکعات، نصاب زکو ق، مناسک تج، آواب معاشرت، اعتدال معیشت، حسن تجادت، اصول صلح وجنگ وفیرہ تمام چیزیں ہمیں حدیث بی ہے معلوم ہوتی چیں، آگر حدیث کا انکار کردیا جائے تو اسلام کا وجود کمی صورت بھی اس طرح نہیں روسکتا جس طرح نبی علیہ السلام

## وجود دحی پرایک اعتراض اوراس کا جواب

مراد میں ہے۔ اور میں اور محض عقلی غلاموں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتارہا اور رہتا ہے کہ کی بند ہے ہے۔ دل میں خیالات کا ڈالٹا کیوکڑ ممکن ہے ؟ اس لیے کہ بندہ اپنے افعال ہو اختیارات میں بند کا تالع نہیں ۔ تصوف کی اصطلاح میں جب اس کی مثال القرف خیائی اسے دی جاتی تو اکثر لوگ اسے افسانہ اور دھو تک مجھ کرنظر اخداز کر دیا کرتے تھے گرجب سے دی جاتی تو اکثر لوگ اسے افسانہ اور دھو تک مجھ کرنظر اخداز کر دیا کرتے تھے گرجب اسے مرف افسانہ قرار کے تقاف مدارج مقرد کے تو اسے ان لوگوں نے بھی مان لیا جو پہلے اسے صرف افسانہ قرار دیے تھے کیونکہ ایسے لوگ مغرب کی مروریافت کو دیے سے سے دیا ہے کہ کرتال دیا کرتے تھے کیونکہ ایسے لوگ مغرب کی مروریافت کو ایٹ مینے سے لگانے کیلئے تیار دیے ہیں۔

بہرکیف! بہنا ٹرم ہویاسسر برزم،اس کی حقیقت اس کے علاوہ کچر بھی ٹیس کدایک انسان دوسرے کو دہنی طور پرمنخر کرے اپنے خیالات اس کے دیاغ میں ڈال دیتا ہے، معترضین وجی کیلیے قابل غور بات بیہ ہے کہ جس اللہ نے انسانی تصرف میں اتن قوت رکھی ہے کہ دہ جھوٹے جھوٹے مقاصد کیلئے دوسروں کے دل ودیاغ کو سخر کرلیتا ہے، کیادہ اللہ خود اس بات پر قادر نہیں کہ انسانیت کی ہدایت کیلئے ایک پنج برے قلب کو سخر فرما کراس میں اپنا کلام ڈال دے اور اسے دحی کانام دیدے؟

قرآن كريم حفاظت البي ميں

عنوان کی مناسبت ہے ایک شعر بار یار ذہن میں آ رہا ہے، آ پہمی محظوظ ہوں۔

> فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شع کیا بیجھے جسے روشن خدا کرے

یقین سیجیئے کہ جس کتاب کی حفاظت کا دعدہ پر دردگار عالم نے ازل میں فرمایا تھا، ابر تک اس کی حفاظت کا ذرر دار وہی ہے اور اس کی ذرر داری دحفاظت میں آنے والی کوئی چیز غیر محفوظ نیں ہو کتی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہو؟ جو خدا آگئے مقدس محمر کی حفاظت کیلئے نضے ابائیل سے کام نے سکتا ہے، وہ اپنی کتاب لاریب ک حفاظت کیلئے کیا پچھا تظام نہ کرے گا؟ چنا نچے سب سے پہلے تو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کے اسے سفینہ بنایا ممیا، پھر کا غذ کے کھڑوں، چڑے، پتوں اور پھروں پر محفوظ کر کے اسے محیفہ بنایا ممیا۔

اب انہیں متفرق اشیاء سے ایک جگہ جمع کرنے کا اہم ترین مرحلہ ور پیش تھا تا کہ محافظین قر آن کی فہرست میں جگہ ل سکے فقد رت نے اس عظیم خدمت کیلئے اس ذات کو چنا جس کے کند سے یار غار ، ہم نوالہ ، ہم بیالہ ، ہم دم ، ہمراز ، تائی اثنین ، خلیفہ بالصل اور صدیق آئی وائیوں نے مشہور کا تب دمی صدیق آکبر ک کے سنہرے تمغول سے سبح ہوئے تھے اور انہوں نے مشہور کا تب دمی حضرت ذیرین ثابت رضی الله عنہ کے ذریعے اس خدمت کو بزی شکہ می سے مرانجام دیا اور سنگل میں تکھوا کرا ہے یاس محفوظ کرلیا۔ بعد میں بینے امیر المونین سیدنا عمر فارد ق رضی الله عنہا کے یاس دیا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ سیدنا صدیق اکبڑوند روق اعظم ڈرشتہ میں حضور میں آگئے کے سے اللہ کا مسر میں گئے ہے۔ سسر میکئے ہے اللہ کی سسر میں اللہ عندر شنتے میں داباد نبوی ہنے ، اللہ کی حکست بالغہ نے معمر سسر سے حفاظت قرآن کی خدمت کی تو ای کا تقاضا ہوا کہ داباد اس میں شرف سے کیوں محروم رہیں؟ اس لیے داباد اکبر سیدنا عثمان غنی رمنی اللہ عند کا بھی اس میں حمد دگایا میں۔

سیدنا علی فن رضی الله عند نے حضرت حذیفہ بن بمان رضی الله عند کے توجہ
دلانے پراپ فران میں آنے والے اس خیال کو تقویت عطافر مائی کہ قرآن کریم کے مختلف
نغ لکھ کر پوری دنیا میں بھیلا وید جائیں تاکہ انہیں و بکھ کرنقل کیا جائے اور انہی کے
مطابق تلاوت کی جائے ، اختلافات باہم دگر کوختم کرنے کا بدا یک بہترین طریقہ تھا ، پھر
تر تیب نزول اور ترتیب رمول میں مطابقت بھی ضروری تھی تاکہ ' ذوالنورین' کہلانے کا
دوسراسی بھی امت کے سامنے واضح ہوجائے۔

اس کے بعدان مصاحف عثانی ہے اوگ قرآن کر بم نقل کرتے رہے اور آگ سلسلہ میں اپنی زندگیاں وقف کرویں ، ۱۴ کلد برلس اور آلات نشر وطباعت ایجاد ہو محکے اور قرآن کر بم ابد تک کیلیے محفوظ ہو گیا۔

# تاریخ نزول قر آن

قرآن کریم کلام الی ہاور صفت خدادندی ہے،اس کیے ازل ہے اور مخفوظ میں موجود ہے پھرادی محفوظ میں موجود ہے پھرادی محفوظ ہے اس کا نزول دو مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسان دنیا کے بیت العزق میں نازل کردیا گیا، پھر حسب ضرورت تھوڑ اتھوڑ اگر کے نازل ہوتارہا۔ قرآن کریم میں اس متصد کے لئے دولفظ استعال ہوئے میں، ایک انزال اور دوسرا حزیل انزال کا معنی ہے ایک ہی مرتبہ کھمل نازل کردینا اور تنزیل کا معنی ہے ایک ہی مرتبہ کھمل نازل کردینا اور تنزیل کا معنی ہے تھوڑ اتھوڑ ا

## نزولاول

بیت العزة جس کا دوسرانام بیت المهوریمی ہے اور خاند کعبے کی بالکل سیدہ میں واقع فرشتوں کی عبادت کا ہ ہے، قرآن کریم کا فرول اقل بیٹی ہوا، ربی یہ بات کہ بہاں قرآن کریم کے فرول میں کیا حکمت تھی اور فرول کی کیا کیفیت تھی؟ تو اس سے متعلق بیٹی خور پر بچھ نیس کہا جاسکا۔ البتہ بعض علماء نے اس میں بہ حکمت بیان کی ہے کہ اس سے فرآن کریم کی رفعت شان کو واضح کرنا اور ملائکہ کواس کی عظمت و بیبت ہے آگاہ کرنا متعمود تھا اور اس میں اشارہ تھا عظمت انسان بوائل این پرواضح کرنا چاہتا تھا کہ بیشل افتدر اور وفیع المز لت کلام کی فرضت کے بیٹے میں نیس ساسکا بلکہ اس عظیم الشان بوجھ کا حامل بھی انسان ہوگا، دوسرے بدواضح کرنا بھی مقصود تھا کہ قرآن کریم ہرشم الشان بوجھ کا حامل بھی انسان ہوگا، دوسرے بدواضح کرنا بھی مقصود تھا کہ قرآن کریم ہرشم کی فرضح کے بیٹے میں نیس ساسکا بلکہ اس عظیم کے فک وشیرے بالا و کھونا ہے ، دوہ جس طرح قلب نی سابکیا گئے میں محفوظ ہے اس طرح

ببر حال اس کی تفیق کی ضرورت نہیں، وضاحت کے ساتھ صرف اتنا بنایا گیا ہے کہ اس کا مزول اول لیلت القدر میں ہوا تھا۔

# نزول الأتي

اس بات پرعلاءِ مفسرین ادرامحاب سیرو صدیت کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول اس دفت شروع ہوا تھا جبکہ حضور ساتھ کیائٹ کی عمر مبارک چالیس برس تھی اوراس نزول ٹانی کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلنہ القدر میں ہوا تھا۔ نزول قرآن کے متعلق مندرجہ ذیل یا تیں خود قرآن کریم ہے ثابت ہیں۔

- (الف) اس کیابتداء ماه رمضان میں ہوئی تھی۔
- (ب) نزول قرآن کی رات شب قدر تھی لیکن یہ کوئی تاریخ تھی؟ اس کے متعلق بچھے معلوم نہیں۔
- (ج) اس کولائے والا فرشتہ ہاعز ت میارعب اوراعلیٰ در ہے کا امائر آرتھا اس لیے اس میں تحریف و تبدل کا شبر کرنا بھی کفر ہے۔

## سب سے پہلے نازل ہونے دالی آیت

سیم قول کے مطابق آنخفرت مطابق کی بندائی آبات ہے۔

یہلے الزیں ،اس کے بعد تین سال تک سلسلہ دی منعظع رہا ،اس زمانے کو افترت دی اُ کا زمان کے اندائی آبات ہوں کے نام اللہ کی بند وی فرشتہ جو غار حرامی آبات استور سائی کے نام کو جن و آبان کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے آب سائی کی کورور و مرثر کی ابتدائی آبات سائی کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے آب سائی کے مورو مرثر کی ابتدائی آبات سائی کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے آب سائی کے مسابقہ کو سور و مرثر کی ابتدائی آبات سائی کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے آب سائی کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے آب سائی کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے آب سائی کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے آب سائی کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے آبات سائی کی درمیان دکھائی دیا اور اس نے آبات سائی کے درمیان دکھائی دیا درمیان دکھائی دیا اور اس نے آبات سائی کی درمیان دکھائی دیا در اس کے درمیان دکھائی دیا در اس کے درمیان دکھائی دیا درمیان دکھائی درمیان دکھائی دیا درمیان درمیان دکھائی دیا درمیان درمیان

جمہور علاء کے نزد کی ہی بات زیادہ درست اور واضح ہے کہ سب سے پہلے سور وعلق کی ابتدائی آیات اور بعد میں سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا جبکہ بعض علاء کا کہنا ہے کہ حضور مطابقہ پرسب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوااور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیات کا نزول ہوالیکن تھیج قول ویں ہے جو بیان ہو چکا ہے۔

عَى اور مدنى آيات

آکٹر منسرین کی اصطلاح کے مطابق کی آیت وہ آیت ہے جو مدینہ منورہ کی طرف جرت سے پہلے پہلے نازل ہوئی اور مدنی آیت وہ آیت ہے جواجرت کے بعد نازل مولی خواہ وہ مکہ ہی جس نازل ہوئی ہو، میہ جسٹا کہ کی سے مرادوہ آیتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں اور مدنی سے وہ جو مدینہ میں نازل ہوئی ،سراسر غلاہے۔

خلاصداور حاصل مدے کہ کی اور مدنی کی تقسیم بظاہر مقامات کے اعتبارے ہے نیکن در حقیقت بیفسیم زمانہ مزول کے اعتبار سے ہے بعنی جمرت سے پہلے کی آیات کی اور بعد کی مدنی۔

اگر چرحضور میں ایک ہے براہ راست کوئی ایسی روایت منقول نہیں کہ جس سے اور ایک ہونے کی اور مدنی ہونے کا پید چلے کی جس سے سورتوں کے کی اور مدنی ہونے کا پید چلے کی جن حضرات نے اپنی بوری زندگیاں خدمت قرآن میں صرف کردیں ،انہوں نے بیکھی بتانا یا کہ فلاں سورت کی ہےا درفلاں مدنی۔

چنانچینود مفرت بلی مرتفنی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

'' رب کعید کی قتم! ش ہر ہر آیت کے بارے میں جانا ہوں کدوہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدانی علاقوں میں اتری یا پہاڑی علاقوں میں۔''(الا تنان عاص ۹)

ای فقیدالامت حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عندفر ماتے ہیں کہ

# عمی اور مدنی آیوں کی خصوصیات

علا تغیرنے کی اور مدنی سورتوں کا بغور مطالعہ کرے ان کی بعض الی خصوصیات فرکی ہیں جن سے بیمعظوم ہوسکتا ہے کہ بیسورت کی ہے یامدنی، اس سلسلے میں بعض تواعد،

کل ہیں اور بعض قواعد ،اکثری ہیں۔

#### قواعد كليه

- (۱) ہروہ سورت جس میں لفظا" کلا" آیا ہے، وہ کی ہے اور پیلفظ پندرہ (۱۵) سورتوں میں ۳۳ مرحبہ استعمال ہوا ہے اور بیاس آیات قر آن کے آخری نصف میں یا کی جاتی ہیں۔
  - (۲) 💎 برده مورت جس میں آیت بحدہ ہو، وہ کی ہے۔
- (۳) سورہ بقرہ کے علاوہ ہروہ سورت جس میں آ دم علیہ السلام داہیں کاؤ کر ہے، وہ کی ہے۔
  - ( ﷺ 💎 ہروہ سورت جس بیں جہاد کی اجازت یا احکامات مذکور ہوں ،وہ مدتی ہے۔

# قواعدا كثربيه

مندرجہ ذیل خصوص<u>ا</u>ت عمومی اور اکثری ہیں یعنی بھی بھی ان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن اکثر دیبشتر ایباہی : وتا ہے۔

- (۱) کی مورتوں میں ' پایماالتاس' اور مدنی میں 'یسایہ اللہ فی امستوا'' کہرکر خطاب کیا گیا ہے۔
- (۲) کی سورتی اور آئیتی عموه جیمونی جیمونی بین جَبَله مدنی آیات وسورطویل و مفصل بین به
- کی امورتیں زیادہ تر تو حید، رسالت، اثبات آخرت، مناظر قیامت آبلی توسکین
  نی اللیک اور تقص ماضیہ پرشتمل ہیں، احکام دقو؛ ٹین کا بیان ان ہیں بہت کم
  ہے جیکداس کے برنکس مدنی سورتوں ہیں خاندانی اور تدنی قوانین، جہاد وقبال
  کے احکام اور حدود وفرائض بیان کیے گئے ہیں۔
- (۴) کی سورتوں میں زیاد و تر مقابلہ بت پرستوں ہے ہے اور مدنی سورتوں میں

منافقين والل كماب \_\_\_

(۵) کی سورتوں کا اسلوب بیان بہت پرجلال اور پر شکوہ ہے، ان کی عبارات سیخ اور معلق میں استعارات، تمثیلات و تشبیهات بہت زیادہ جیں اور ذخیرہ الفاظ بہت و سیع ہاں کے برعکس مدنی سورتوں کا اسلوب بیان انتہائی سادہ ہے۔

### تنقيم آبات باعتبارز مان ومكان

آیات قرآنی میں کی اور مدنی تقسیم کے علادہ نزول کے مقام اور وقت کے لخاظ سے بھی مغسرین نے چند فتسیس بیان کی ہیں مثلاً'' حضری آیات''ان آجوں کو کہتے ہیں جو آخضرت سن ایک کے وطن میں نازل ہوئیں اکثر قرآنی آیات ایس ہی ہیں نیز''سفری آیات''جوعالت سفر میں نازل ہوئیں۔ جیسے

﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُو كُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَنْتِ إِلَى اَعْلِهَا ﴾ (النار٥٥)

یہ آیت مکد فتح سے سفر میں نازل ہوئی۔ علامہ سیوطیؒ نے الانقان میں اس قتم کی چالیس آیات درج فرمائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل اقسام بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل اقسام بھی بیان کی گئی ہیں۔ ہیں۔

### (۱) آیات نهاری

بدوہ آیات طیبات ہیں جودن کے دقت نازل ہو کیں اور اکثر آیات ای ختم ہے۔ تعلق رکھتی ہیں۔

# (۲) آيات ليلي

میدوه آیات میں جورات کے وقت تازل ہو کیں ، مثلاً سوره آل عمران کی آخری آیت، جبکہ علامہ سیوطیؓ نے اس کی مزید ایک درجن مثالیں ذکر کی ہیں۔

# (۳) آیات شکی

بود آیات ہیں جو موسم گرای میں نازل ہوئمی مثلاً سورہ نما ہی آخری آیے۔
ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیآ یت جونا انوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اس سے
معلوم ہوا کہ ججة الوداع کے موقع پر جنتی آیات نازل ہوئی، دہ سب مینی تھیں۔مثلاً

﴿ اَلْمَارُومَ اَکْمَلُتُ لَکُمْ دِینَکُمْ ﴾ (المائد: ٣)

### (م)آ ماتشتانیک

یدہ ہ آیات ہیں جوموسم سرما میں اتریں مثلاً سورہ نور کی وہ آیات جن میں حضرت عائشہ رضی انڈ عنہا پر تہمت لگانے وانول کی غرمت بیان کی گئی۔

ای طرح غزوہ خندق کے بارے سورہ احزاب کی آیات بھی ای حتم ہیں داخل میں اس لیے کہ غزوہ خندق موسم سرمامیں ہوا تھا۔

### (۵)آیات فراشی

میدود آبات بین جوآنخضرت المنطقة برای دقت نازل بوئیس جب آب منطقة الله مین جب آب منطقة الله مین به برای دقت نازل بوئی جب آب منطقة الله مین منطقه برای دالت مین نازل بوئی تقی به النام سازی دارد مین نازل بوئی تقی به النام سازی داد مین مین نازل بوئی تقی به نام سازی داد مین نازل بوئی تقی به النام سازی به نام سازی داد مین نازل بوئی تقی به داد مین نازل بوئی تقی به نام سازی نام سازی نام سازی بازی نام سازی نام سازی بازی نام سازی بازی نام سازی بازی نام سازی نام سازی بازی نام سازی بازی نام سازی نام سازی بازی نام سازی بازی نام سازی نام سازی بازی نام سازی نام سازی بازی نام سازی ن

#### (۲) آياټ نومي

لیمن دهنرات نے آیات کی ایک تم توی بھی ذکر کی ہے۔ یعنی حضور سالیات کی وہ قاص کیفیت جو نیند کی حالت محسوں ہوتی تھی ، چنا نچسیج مسلم جس اس کی ایک مثال موجود ہوتا تھی ، چنا نچسیج مسلم جس اس کی ایک مثال موجود ہے کہ دھنرت اس رضی اللہ عند فرمائے جیں کہا یک مرتبہ حضور سالیات اپنے بیٹے کی وفات پر غرز دو ہمارے درمیان تشریف فرمائے کہ آپ میں گیات کو نیند کا ایک جموز کا آیا بھر آپ میں گیات کے مسکرات ہوئے سرمبارک کو بلند فرمایا اور فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے اور پھر ساتی کور ساتی ہوئی ہے اپنی شیری اور حلاوت بھری زبان سے سورہ کوڑ کی مداوت فرمائی۔

لیکن ہے بات عد نظر رہے کہ یہ حالت ، نوم کی نبیس بلکہ نزول وی کے وقت کبھی

سبھارایک خاص اطمینان آبلی کی کیفیت ہوتی تھی جے 'اغفاءۃ'' سکتے ہیں۔

#### (۷) آیات ساوی

لیتی وہ آیات جوصاحب معراج سائیلیات سے سفرمعراج میں آسان پرنازل ہوئیں، چنانچ سجے مسلم کی ایک روایت کے مطابق سورویقر و کی آخری آیات سفر معراج میں سعدرة المنتهی کے قریب نازل ، وئیں۔

### (٨)آيات نضا کي

این عربی نے آیات کی ایک ایس کی قرکر کی ہے جو نہ زمین پرانز کی اور نہ آسان پر،ان کا کہناہے کہ سورہ صفحت کی تین آپیش 'وصاحنا الالہ مقام معلوم'' تا آخر اور سورہ زخرف کی ایک آپیت' وسئسل میں اوسلنا من فبلک '' بھی ای تیم میں واخل ۔

### نزول تدریجی کی حکمتیں

قر آن کریم دیگر کتب سادی کی طرح کیبارٹیس بلکہ تجا نجا بعدر مردرت نازل ہوتار ہا،اس نزول تدریجی پراس دور میں بھی اوراب بھی کھے کفاد کی جانب سے اعتراضات ہوتے ہیں مشر کبیرا مام رازیؒ نے نزول تدریجی کی پھھ کمتیں بیان کی جیں جو دفع سوال کیلئے کافی ہیں۔

- (۱) حضور منظینته امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے اس لئے اگر سارا قرآن ایک ق مرتبہ نازل ہو جا تاتو اس کا یاد رکھنا اور حنبط کرنا دشوار ہوتا جبکہ حضرت مولیٰ علیہ انسلام لکھنا پڑھنا جائے تھے اس لیے انہیں تو رات یک ہارگی دے دی گئی۔
- اگر بوراقر آن ایک بی مرجه نازل بوجا تا تو تمام! حکام کی پابندی فورانشروع بو جاتی اوریه بات اس میسماند تدریج کے خلاف بھوتی جوشر بعت میں کمحوظ ہے۔
- (۳) حضور ملیکایف کو مرروز نگ ہے نئی تکلیف دی جاتی تھی ،ان تکالیف کے مقالبے میں آ ہستہ آ ہستہ قرآن کا اتر ناتقویت قلب کا سبب ہنما تھا۔

(۳) قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف (۳) واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیات کے نزول کا مناسب ونت وہی تھا جس وقت وہ سوالات کیے ملے اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کی حقانیت مزید واضح ہوتی تھی۔ قرآن کی حقانیت مزید واضح ہوتی تھی۔

#### تر تنيب نزول اورموجوده ترتيب

مرآن کریم جس ترتیب ہے آئ موجود ہے، صفور ملاکیات ہراس ترتیب سے تان موجود ہے، صفور ملاکیات ہراس ترتیب سے تان لیکن مرابی ہوتا تھا وای لیے نزول کی ترتیب اس سے بہت محلف تھی۔ ترتیب اس سے بہت محلف تھی۔

ہونا یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور سائیلی کا تبین وی کو یہ بھی ہتا دیے ہے۔ آت بین وی کو یہ بھی ہتا دیے تھے کہ اس آیت کوفلال سورت میں فلال مقام پر رکھ لیا جائے۔ آر تیب نزول کو نہ تو حضور سائیلی نے محفوظ رکھنا چاہا اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی کوشش کی ، لہذا اب جزوی طور پر بعض سورتوں یا آیات کے متعلق تو معنوم ہوسکتا ہے کہ ان کی آت بیب نزول کیا تھی ؟ لیکن ہورے قرآن کر کم کے متعلق بھین سے تر تیب نزول معلوم نہیں ہو کتی۔

#### خلاصد

یہ کہ ترتیب کے متعلق الل علم کی دو رائیں ہیں، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ موجو جودہ ترتیب بھی بڈرید وجی بٹائی عنی تھی اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اجتہاد ہے معین کیا ہے۔ البتہ زیادہ درست اور قرین قیاس میہ بات معلوم ہوئی جبکہ بعض سورتوں کی ترتیب تو بذرید وجی معلوم ہوئی جبکہ بعض سورتوں کی ترتیب تو بذرید وجی معلوم ہوئی جبکہ بعض سورتوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اجتہاد ہے مرتب کیا، مثلاً سورہ تو بہ کے بارے کوئی واضح بدایت موجود نہتی ۔ اس لیے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے اجتہاد ہے سورہ انفال کے بعد دکھا۔

اسباب نزول

س في سينا المراجعة

مجموق طور پرقر آن کریم کی آیات ووشم کی جیں،ایک تو وہ جن نے پیں منظر جیگا: کو کی خاص واقعہ یا سوال سوجو ونہیں اور دوسری وہ کہ جن کا نزول کسی خاص واقعے یا سوال سے جواب جیں ہوا ہو، یہ بس منظر اصطلاح مقسر بین جیں'' سبب نزول'' یا'' شان نزول'' کہلاتا ہے۔

#### شان نزول کی اہمیت اوراس کے فوا کد

بعض ایسے لوگ اور نام نہا و مفسر جنہیں علوم میں پنتگی نہیں اور نہ ہی انہیں اس میں کوئی رسوخ حاصل ہوتا ہے اسباب نزول کی انہیت ہے انکار کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کر آن خودا تناواننے اور روشن ہے کہ اسے مجھنے کیلئے کسی سب کو جائے کی ضرورت نہیں لیکن ان کا یہ خیال یالکل غلاا دریاطل ہے اس لیے کہ اسباب نزول کا علم تغییر قرآن کیلئے کا زئی شرط کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے بے شار فوا کہ ہیں۔

مثل سب سے برا فائدہ یہ کہ است ا دکام کی جکمتیں معلوم ہوتی ہیں اور پہت جہا ہے کہ است ا دکام کی جکمتیں معلوم ہوتی ہیں اور شاہ پیتہ چہا ہے کہ اللہ نے بیتھ کی اور شاہ میں اور شاہ فر بایا کہ ''اے ایمان والوا نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو۔'' ب اگر شان فرول سامنے نہ ہوتو ذ بمن الجھ کردہ جائے کہ شراب حرام ہے پھر یہ بیوں کہا کہ فشے کی حالت میں نماز نہ پردھو، اس موال کا جواب سوائے شان فرول کے کہیں ہے نہیں فل سکتا اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتفیٰ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حرست شراب سے قبل حضرت عبد افراض بن عوف رضی اللہ عند سے روایت ہے بعد شراب کا دور چلا اس ان ان امی میں نماز مغرب کا وقت ہوا، ایک حمال رضی اللہ عند نے وہ وہ کی ، دعوت کے بعد شراب کا دور چلا اس ان ان امی میاز مغرب کا وقت ہوا، ایک حمال رضی اللہ عند نے اہامت کی اور سورہ کا فرون کی تلاوت کی اور اس میں ''لا اعبد ما تعبد ون '' کی جگر''اعب دما تعبد ون '' پڑھ میں ہے بعد سے رشم نازل ہوا۔

﴿ بِحَثِ حَروف سبعد ﴾ سيح يؤاري شريف کي حديث ب كدهفور ماياية في ارشاد فر مايا- وله الله الله أن انول على سبعة احرف فاقرء واماتيسر منه (بخاري ۲۹۹۲)

''بیعنی بیقر آن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے، اس میں ہے جو تمہارے لیے آسان ہو،'س طریقے سے پڑھاو۔''

اس صدیت مبارک میں قرآن کریم کے مات تروف پر ہازل ہونے سے کیا مراد

ہے؟ یہ بری معرکۃ الآراءاور بلامبالذعلوم قرآن کے مشکل ترین مباحث میں ہاور کفارو
اغیار کی طرف سے اس صدیت وغلامتی پہنا کرقرآن کی تقانیت وصدافت کو متزازل کرنے
کی کوشش کی ج تی ہے جبکہ کچھ معم سرے ہے اس صدیت کے وجود بی کا انکار کرویتے جی
حالا تکہ فہ کورہ بالا حدیث باعتبار متی متواتر ہے اور متعدد کدشن نے بیدا قد و کرکیا ہے کہ
ایک مرتبہ حضرت عثان فنی رضی القدعنہ نے برسر منبر بیاعلان فر بایا کہ وہ حضرات جنہوں نے
صفور سی ایک ہوتے ہوئی جسے شار نہیں کیا جاسکا اور میہ بات اس روایت کی صحت کیلئے کا تی
ہوئی جماعت کھڑی ہوگئی جسے شار نہیں کیا جاسکا اور میہ بات اس روایت کی صحت کیلئے کا تی

یوں تو اس مدیدہ می تشریح میں بے شاراقوال وابحاث پائی جاتی ہیں لیکن ان سب کوجع کرنے سے بطور خلاصہ مندرجہ ذیل تشریح ساسنے آتی ہے اور یہی اس تول کی رائح ترین تشریح وتفصیل ہوگی۔

ندکورہ بالا حدیث مبارکہ بھی اختلاف فروف سے مراداختلاف قر اُت ہے اور سات حروف سے مراوقر اُت کی سرت نومیتیں میں چنا نچی قر اُتھی تو سات سے زائد ہیں لیکن ان میں پائے جانے والے اختلافات سات :قسام ہیں مخصر ہیں اور وہ سات اختلافات یہ ہیں۔

### (۱) أختلا فمفرد وجمع

لعني أيف قرأت عن الفظامفررا يا بهواور ووسرى قرأت عن سيخه جمع بومشلًا "و

تمت كلمة وبك" الرا وتمت كلفت وبك"

#### (٢) اختلاف تذكيروتانيك

لعنى ائية قرأت على لفظ فدكرة يا مواور ووسرى على مونث يعي "لا بسقب اور

#### (۳)اختلا**ف** وجوه اعراب

ليني زير برتبديل بوجائي على من حالق غيرُ الله "اور عيرِ الله"

### (۴)اختلاف ہیئت صرفی

#### (۵)اختلاف ادوات (حروف نحویه)

صِيحُ الْكِنَّ الشيطين اور "للكن الشيطين"

#### (۲)اختلاف حروف

لین لفظ کا الیا اختلاف کہ جس سے حروف تبدیل ہو جا کیں۔ ویسے " "بعلمون"اور" تعلمون"

#### (2) کېجول کااختلاف

جيي تخفيف ، تفخيم ، اماله ، مد ، قصر ، اظهار وادعام دغيره -

فن قرائت کے مشہور محقق ،ابن جزری قرباتے ہیں کہ بیں اس سے میں تیں سال حیران وسر گرواں رہا چربھے پر سے فدکورہ بالا با تیں منکشف ہو کیں اور میرا شرح صدر بوا۔ (جوالہ نذکرہ)

## نتائج بحث

حروف سبعه كي عظيم الشان اورطويل ترين المحاث كالتيجيه مندرجه ذيل چند نكات

ك شكل من فكالا جاتا بها كراس يادر كهذا آسان رب

(۱) است کی آسانی کی خاطر آنخضرت سی ایستان نے القد تعالی سے بیفر مائش کی کہ است کی آسانی کی خاطر آنخضرت سی ایک است کی آسانی کے اللہ است تحقیق اللہ میں مخصرت رکھا جائے بلکہ است محتوف پر نازل ہواجس سے پڑھنے کی اجازت دی جائے چنانچ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہواجس سے مراد سات کیج بھی ہیں۔

- (۲) سات حروف پر نازل کرنے کا راقج ترین مطلب یہ ہے کہاس کی قر اُت بیس سات نوعینوں کے اختلافات رکھے گئے جن کے تحت بہت می قر اُتیں وجود میں اُسٹیکی۔
- (٣) ابتداویم ان وجوداند آلف یم سے اختلاف الفاظ بہت عام تھا یعنی ایسا بمثر ت
  تھا کدایک قر اُت یم ایک لفظ ہوت اور دوسری یم اس کا ہم معنی کوئی اور لفظ،
  الکین آ ہستہ ہتہ الل عرب قر آئی زبان سے کھمل طور پر ہانوں ہو گئے قویتم بالکل
  ختم ہوگئی۔ یہال تک کہ جب آنخضرت سائیات نے اپنی وفات سے پہلے والے
  رمفان میں جبر مِل ایمن علید السلام کے ساتھ قر آن کریم کا آخری دور کیا، جے
  اصطلاح میں "عرضہ والح بر" کہتے ہیں، اس آخری دور میں اس قسم کے اختاا فات
  افعلی بہت کم کردیتے کے اورزیادہ ترصیفوں کی بناوٹ، تذکیروتا نہید، افرادو جح ،
  معروف وجہول بتلفظ اور کیج کے اختاا فات باتی رہے۔
- (٣) جَتَّے اَخْلَافَات مُرضہ اخِرہ کے دفت ہاتی رہ مکے تجے ، معرت علی ن میں اللہ عنہ فی رضی اللہ عنہ نے ان سب کو اپنے مصاحف میں اس طرح جمع قرمادیا کہ انہیں غیر منقوط اور بلا امراب چھوڑ دیا ، لہٰذا قر اُنوں کے بہت سے اختلافات اس میں سام کے اور جو قر اُنٹیں اس طرح سے ایک مصحف میں ندا سمیں ، اُنہیں دوسرے مصاحف میں فیاج کردیا۔

  ظاج کردیا۔
- (۵) حضرت عثمان رضی اللہ عند نے اجماع محابہ رضی اللہ عنہم کے مطابق کہار صحابہ رضی اللہ عنہم کی محمرانی میں خود اپنے زیرا تنظام اس طریکھ کے سامت مصاحف لکھوائے

اوران میں سورتوں کو بھی مرتب فرمایا جبکہ صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے صحیفے ہیں۔ سورتمی غیر مرتب تھیں اور قرآن کریم کے لکھنے کیلئے ایک رسم الخط معین فرمایا اور جو نسخ اس رسم الخط کے خلاف تھے ان سب کو تلف کروا دیا تاکہ قیامت تک کیلئے قرآن کریم میں تحریف و تبدل کا دروازہ بند ہوج سے اور یہ حفزت عثان غی رضی اللہ عنہ کا امت پراحمان عظیم ہے۔

نقیمہ الدمت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے اپنا مرتب کردہ نسخہ باتی رکھنا چاہاتھا، اس کیے انہوں نے دہ نسخہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے حوالے نہ کیا لیکن ہے انتخاب خداوندی ہے کہ بوری دنیا میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا مرتب ونشر کردہ قرآن کریم جاری دساری ہے۔

### مذكوره بالابحث كے متعلق ايك غلط بهي اوراس كاازاليه

"سبعة احرف" کی بحث پڑھے والا سرمری طور پراس شبہ میں جتا ہوسکہ ہے کہ
الی کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ خود القدنے لیا ہو، اس میں ایساز بروست اختلاف کیے
پیدا ہوگیا؟ اگر تعصب اور عناد کوا کی طرف رکھ کرد یکھاجائے تو یہ بات بالکل واضح اور وشن
ہیدا ہوگیا؟ اگر تعصب اور عناد کوا کی طرف رکھ کرد یکھاجائے تو یہ بات بالکل واضح اور وشن
ہے کہ بیا ختلاف محض نظر یاتی نوعیت کا ہے، مملی: عقبار ہے قرآن کریم کی جفائیت وصد افت
اور وعد و تھا ظنت، پر فررہ برابر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ یہ بات بالا تفاق مسلم و معین ہے
کہ قرآن کریم موجود و شکل میں جارے پاس کسی ادنی تغیر کے بغیر تو اتر چلاآ رہا ہے اور
اس برجھی بوری امت کا اجماع ہے کہ جو متو از قرآنی ہم کمک پیتی ہیں وہ سب کی سب میج
ہیں، ان کے علاوہ جو شاذ قرآئی ہیں انہیں بروقرآن ن قرار نیس ویا جا سکتا ہے بات بھی ہوشم
ہیں، ان کے علاوہ جو شاذ قرآئی ہیں انہیں بروقرآن ن قرار نیس ویا جا سکتا ہے بات بھی ہوشم
ہیں، ان کے علاوہ جو شاذ قرآئی ہی انہیں متن و شر آن قرار نیس ویا جا سکتا ہے بات بھی ہوشم
ہیں، ان کے علاوہ جو شاذ قرآئی ہی انہیں و تقرآن ن قرار نیس ویا جا سکتا ہے ہونے الکل شفق و متحد ہے۔

نیز حضرت عثمان غمی رضی الله عند نے کامل احتیاط اور کھمل دیا تنداری ہے جو شنخ مرتب کرائے بیچے، پوری امست مسلمہ کی تصدیق کے ساتھ ویسے ہی لکھا گیا جیسے جمنور ساتھ کیا پر نازل ہوا تھا،اگر چەمفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے اپنے میچنے کو برقر ارر کھنے کی اللہ اللہ اللہ اللہ اصرار کیالیکن مصحف مثانی کی محت پر ذرہ برابر تر دورتشکیک کا اظہار ند کیا۔

جب پوری امت اس بات پر شغل ہے کہ مصحف عثانی میں قر اُ تیں سیجے اور منزل من اللہ میں تو ایسے واضح اور روٹن تھائق کی موجود گی میں چند چھوٹے چھوٹے نظریاتی اختا فات وتھانیت وصدافت قر آن کے لئے کوئی رکاوٹ میس بن سکتے ۔

# ﴿ بحث نائخ ومنسوخ ﴾

علم تغییراورعوم قرآن میں ایک اہم ترین بحث ناتخ وسنسوخ کی ہے، یہ بحث وگر چہ بہت خویل اور پیلودار ہے لیکن یہاں صرف بطور معلومات چند ہاتمی ذکر کرنامقصود میں۔

تشخ كالغوى معنى

نشخ كالغوى منى بمنانا اورا زاله كرنا ـ

### نشخ کی اصطلاحی تعریف

﴿ وَقِعِ الْحِكِمِ الْمُسُوعِي بِلَالِيلُ سُوعِي مِناحُو﴾ (تَمْيران كَثِر يُ المُ 199) ووكن تَكمِ شرى كُوكن بعد مِن آنے والی ولیل شرق سے فتم كرتار''

مطلب یہ ہے کہ بعض مرتب اللہ تعالیٰ کسی زیائے میں اس سے مناسب ایک تھم نازل فرما تا ہے پھراپی تھمت بالغدے پیش نظراس تھم وختم کرے کوئی نیا تھم نافذ فرما تا ہے، اس عمل کو '' نئے ہیں اور اس طرح سے جو پرانا تھم ختم ہوتا ہے اسے '' منسوخ'' کہتے ہیں اور جو نیا تھم آتا ہے اسے'' نامخ'' کہتے ہیں۔

## تشخ كاعقلى ونعلى ثبوت

عقلی طور پرٹنے کی مثال مریض اور طبیب سے با سانی سمجھ آسکتی ہا س لیے کہ عقل مطبیب دای ہوگا جوم یفن کو صرف ایک عقلمند طبیب دای ہوگا جوم یفن کو صرف ایک

ننځ پر چلا ناعقلندی کا ثیوت بیس بجر تکیم مطلق الله تعالیٰ ہے بیتو قع کیے کی جاسکتی ہے کہ وہ اینے بندوں کے مناسب حال نسخ تجویز نہ کرے۔

مسئلہ سنے اللہ کی میں عکمت وشفقت پروال ہے ندکہ اسلام کی کمی بھی اور کی ہے،
مسئلہ سنے کے متعلق بہود و نصاریٰ کا یہ اعتراض کرنا کہ اس سے اللہ کے نصلے بی اس لیے کہ یہ مسئلہ
آئی ہے، جے اصطلاح بیں ' بداء' کہتے ہیں، سراسر لغواور باطل ہے اس لیے کہ یہ مسئلہ
صرف احکام شرع میں نہیں بلکہ پورانظام کا کنات ای سنلے کے اردگر دھوم رہا ہے اور کا رفانہ
کا کنات ای اصول پر کا رفر ماہے ، کیا آ ہے دیکھتے نہیں کہ بھی گری اور بھی سردی ، بھی بہار
ادر بھی خزاں ، بھی قحط اور بھی خوشحالی ، یہ سار سے تغیرات حکمت خداو تدی سے مطابق ہیں،
اگر کوئی خوش اسے ' بداء' قرار دی تو اے سوائے ''احق'' کے اور کیا کہ سکتے ہیں؟ کیاس
سے اللہ کی دائے میں تبدیلی لازم آئی ہے کہ پہلے اس نے گرئی کو پہند کیا بج غلطی واضح ہوگئی
تو سردی بھیج دی؟ جب نظام کو بن ہیں ہے تبدیلی عیب نہیں تو نظام تشریع میں اسے عیب
کیوں سمجھا جاتا ہے؟

# فنخ کی مثال امم سابقه میں

ا نکام شرعی تد لی صرف امت مسلم کے ساتھ فاص نبیں ، ام سابقہ بھی ہجی اس کی مثالیں بکٹر سابقہ بھی ہجی اس کی مثالیں بکٹر سابق بھی جن چنا نچہ موجودہ بائل بھی ہے کہ شریعت یعقو فی بھی دہ بہنوں کو ایک ساتھ نکاح بھی رکھنا جائز تھا لیکن شریعت موسوی بھی اسے نا جائز قرار دیا گیا، حضرت نوح علیہ المسلام کی شریعت بھی ہر چال بھرتا جا تدار جال تھا لیکن شریعت موسوی بھی بہت ہے جائد رحرام کرد نے گئے، شریعت موسوی بھی طلاق کی عام اجازت تھی جکہ شریعت بھیوں بھی خوض موجود ہی کوئی اجازت نہ تھی۔ عبول بھی خوض موجود ہم کرف اجازت نہ تھی۔ غرض موجود ہم کرف اجازت معلوم ہوتا ہے، جب بیری مرام سابقہ بیں جیب نیس تو امت مسلمہ کیلئے باعث احتراض کیوں ہے؟

### اصطلاح متقذبين ومتاخرين درمسكه نشخ

لفظ من کے استعمال میں علماء منفقہ مین ومنا خرین میں ایک اصطلاح کا فرق رہا ہے جسے بھینا بہت ضروری ہے۔

متقدین کی اصطلاح میں گفظ ننج ایک وسیع مفہوم کا عامل تھا اوراس میں بہت ی وہ صور تیں شامل تھیں جو بعد میں ننج نہ کہلا کیں مثلاً متقد بین کے زویک عام کی تخصیص اور مطلق کی تقبید بھی ننج کے مفہوم میں شامل تھی۔ چنا نچہا کرایک تا بہت میں عام الفاظ استعمال کیے گئے اور دوسری میں اس مفہوم کو خاص کر دیا عمیا تو متقد میں کی اصطلاح میں اسے نسخ سمجھا جا تا تھا ، کہلی کومفوخ اور دوسری کو ''نائخ'' کہا جا تا تھا۔

اس کے برتھس علما ومتاخرین کی اصطلاح ش کننے کامفہوم اتنا وسیع نہیں ہے، وہ صرف ادر مرف اس صورت کو ننخ قرار دیتے ہیں جس میں تھم سابقہ کو بالطیر ختم کر دیا جائے، وہ محض عام کی تفصیص اور مطلق کی تقبید کو کنخ قرار نہیں دیتے۔

اصطلاح کے ای فرق کی وجہ سے متقدین کے زویک آیات منسوند کی تعداد

بہت زیادہ تھی جبکہ متاخرین کے زویک آیات منسوند کی تعداد بہت کم ہے چنانچہ امام
انقلاب بمنسراعظم جیم الاست حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اصول تغییر پراپی بے نظیرہ

ہمنال کتاب "الفوز الکبیر" بی آیات منسوند کی تعداد صرف پانچ شاد کرتے ہیں، علامہ
جلال الدین سیوطی نے آیات منسوند کی تعدادہ آتح برفر مائی ہے جنہیں مختمر کر کے حضرت شاہ
صاحب نے صرف بانچ کومنسوخ قرار دیا جومند دجہ ذیل ہیں۔

- (۱) '' تُحِبَبُ عَلَيْكُمُ إِذَا حَصَرَ آحَدَكُمُ الْمُؤْثُ" (سورابَرَهَ آعَتُهُمِ ۱۸۰) بِيَهُمُ بِعَدِيشِ آيت بِمِراث يَعِنَ "يُؤْصِينُكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ" - سے منسوحُ بوا۔
- (٢) "إِنْ يَسْكُنُ مِسْنُكُمُ عِشُورُوْنَ صَابِرُوْنَ" (سِرة النال:٦٥)بِيَحُمْمُ مورة الفالِ كَلَ الْكُنَّ يَتْ ٱلْأَنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمُ "كَـذَربيعِمنُ وَجُهُواـ

(٣) أَوْلا يَجِلُ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعُلُا (موروالااب، يشتِبراد)

اس آیت میں حضور ملی این کو مزید نکاح کرے ہے روک دیا گیا تھا، بعد میں ہے ؟ تھم مضوخ کردیا گیا اوراس کی نامخ سور ہا حزاب کی آیت نمبرہ ۵ ہے جوموجود ہر تیب کے مطابق مضوع سے پہلے ذکر ہے لین ' بنائھا اللّٰہ ٹی اِنّا اخلاً اللّٰہ کے۔''

(٣) ﴿ "يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا إِذَا فَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ" (١٠/١٤/١٥) يَسْتُهُمُ الرَّسُولَ"

اس آیت کریمہ بی مسلمانوں کو یہ کہ عمیافقا کہ حضور سائیلیں ہے پکھ کہنے سے پہلے صدقہ وخیرات دینا چاہیے بھریے تھم آگلی آیت ' غ انشے فیڈے اُن ٹے فیڈ موا بیئن نیڈی'' سے منسوخ ہوگیا۔

(۵) سوره مزل کی ابتدال آیات میں رات کے کم از کم آ دھے جھے تک تبجد کی نماز کا تھم دیا گیاد اگلی آیات میں اس تھم میں آسانی بیدا کر کے سابقہ تھم کومنسوخ کردیا گیا اور دو سور و مزل کی آیت نمبر ۲۰ ہے بیعنی

#### "عَلِمُ أَنْ لَنُ تُحَصُّوٰهُ

یہ وہ پانچ آی ہے ہیں جن میں حضرت شاہ صاحبؓ کے قول کے مطابق شخ ہوا ہے۔لیکن سے بات واضح رہے کہ سے پانچ مثالیں صرف اس صورت میں جیں کہ جس میں ناخ ومنسوخ دونوں قرآن کر بم میں موجود ہوں اس کے علاوہ بالا تفاق قرآن میں ایمی مثالیں موجود میں جن میں ناخ نو قرآن کر بم میں ہے لیکن منسوخ موجود آئیں مثلاً آیات تحویل قبلہ۔

#### حاصل كلام

غاورہ بالا بحث ہے اصل مقصدیہ بنانا تھا کہ آیات قرآنی میں شنح کوئی حیب نہیں بلکہ عین حکست اللی کا تقاضا ہے لہٰذاکسی آیت کی کسی تغییر کوشش اس بنیاد پردوکر ویٹا کہاس سے قرآن کریم میں شخ مازم آتا ہے، درست نہیں بلکہ اصول تغییر کے مطابق جو تغییر راجے ہو اے افقیار کر لینے میں کوئی قباحث نہیں، خواہ اس سلے میں آیت کومنسوخ قرار وینا پڑتا ہو۔

اقدامات شهيل تلاوت

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جمع ونشرِ قر آن کے خطیم الشان کارنا ہے کے بعد امت کا اس کے خطیم الشان کارنا ہے کے بعد امت کا اس پراجماع ہے کہ قرآن کر یم کورہم عثمانی کے خلاف کسی اور طریعے سے لکھنا جا کڑ ٹھیں اور اس پر تواتر کے ساتھ ممل ہوتا رہا ہے ، اسلام کی اشاعت کے بعد جن می لک میں طریق کا روائ ندتھا ، وہاں تلاوت قرآن میں دشواری چیش آئی رائی سنسلے میں تلاوت میں شہیل وٹسکین پیدا کرنے کیلئے بچھالند ایات کیے گئے جن کی مختصر وضاحت حسب ذیل

نقط

ائل عرب میں ابتدا نیروف پر نقطے لگانے کاروائ ندافیا، نکھنے والا ڈالی حروف پر اکتفاء کرتا اور پڑھنے والے کو کو کُ مشکل چیش ندآتی بلکہ نقطے ڈالنے کو معیوب سمجھا جاتا، اور اہل عرب کا ایک مقولہ تھا کہ کٹرت سے نقطے ڈالنا، لکھنے والے کی بیوٹونی کی علامت ہے چنانچے مصاحف عثانی بھی نقطوں سے خالی تھے لیکن بعد میں کم پڑھے لکھے عرب اور عجمی مسلمانوں کی سمولت کے لئے قرآن کریم پر نقطے ڈالے گئے۔

# بیکام سب سے پہلے کس نے کیا؟

اس میں اختلاف ہے، بعض مورضین کے مطابق ید کارنامہ سب سے پہنے ابوالاسوڈ نے حضرت علی رضی اولڈ عنہ کے تھم کے مطابق سرانجام دیا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مجاج بن یوسف نے حضرت حسن بھر کی اور عاصم لیکی جیسے یز سے لوگوں سے یہ کام کروایا۔

نقطوں کی ایجاد آگر چہ بہت پہلے ہو چک تھی اور انہیں سب سے پہلے معزرت ابوسفیان رضی ائٹد عند کے دادا نے استعمال کیا، انہوں نے بیٹن جیرہ کے رہنے والوں سے سیکھا تھا اور اہل جیرہ نے بیٹن اہل انہار سے سیکھ تھا، غرضیکہ نقطوں کی ایجاد تو بہت پہلے ہو چکی تھی کیکن متعدد صلحوں کے جمعت قر آن کر یم کونقطوں سے خالی رکھا گیے جن میں سب م.ويات تغيير \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_ 65%

ہے بڑی مسلحت بیتی کہ مختلف قر اُنٹی اس میں ساسکیں معلوم ہوا کہ جس کس نے سب ہے بہلے قر آن کریم میں انتطول کو استعمال کیادہ 'موجد نقط''نہیں بلک' اول سنتعمل' ہے۔

#### فاكده

ایک روایت کے مطابق عربی رسم الخط کے موجد قبیلہ بولان کے سرامرین مرہ، اسلم بن سدرہ اور عامرین جدرہ ہیں۔

مرامر نے حروف کی صورتی ایجادیس، اسلم نے فصل، وصل کے طریقے وضع کیے اور عامر نے نقطے بنائے۔

#### 2کات

شروع شروع بین قرآن کریم نقطوں کی طرح حرکات ہے بھی خالی تھا اور اس سلسلے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ سب سے پہلے اوالا سود و قرار کی سے مرکات وشع سامنے رکھتے ہوئے میں معلوم ہونا ہے کہ سب سے پہلے اوالا سود و قرار کی نے حرکات وشع سکیں لیکن میر کات ایسی نتھیں جیسی آج کل معروف ہیں بلکہ زبر کیلئے حرف کے او پر آیک نقط دگایا جاتا ، زیر کے لیے پیچے نقط دگایا جاتا اور چیش کیلئے سامنے نقط دگایا جاتا اور تنوین کیلئے ای طرح دو نقطے لگائے جاتے۔

بعد میں خلیل بن احد نے ہمزہ اور تشدید کی علامات وضع کیں ،اس کے بعد حجان بن بوسف نے بچی بن معر ''،نھر بن عاصم' اور حسن بھری سے بیک و تت قر آن کریم پر نقطے اور حرکات لگانے کی فرمائش کی ، اس موقع پر حرکات کے اظہار کیلئے نقطوں کی جگد موجودہ حرکات وجود میں آ کمیں۔

### منزلیں/احزاب

سحابہ کرام رضی اللہ عنبم اور تابعین کا معمول تھا کہ وہ ہر بٹنے ایک قر آن ختم کر لیتے تھے، اس مقصد کیلئے انہوں نے روزاندا کی مقدار مقرر کر رکھی تھی جسے 'حزب'' یا ''مزل'' کہاجا تا تھا، اس طرح قر آن کریم کوکل سات مزلوں پرتشیم کیا گیا تھا۔ حفزت اول بن حذیف رضی الله عند فرمات بین که بین نے محابہ کرام رضی الله عنهم سے بوچھا کدآپ نے قرآن کر بم کے کتنے تزب بنائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جوابا فرمایا پہلاتزب تین سورتوں کا ، دوسرا پارٹج کا ، تیسر اسات کا ، چوتھا نو کا ، پانچواں گیار و کا ، چھٹا تیرو کا اور آخری منزل مفصل جس سورو تی ہے سورو ناس تک۔

### قرآن کریم کے اجزاء/یارے

قرآن کریم تمیں اجزار پر تفتیم ہا جہاں گیاں ہے۔ کہا جاتا ہے، یہ تفتیم ہا تنہار معنی تبیں بلکہ پڑھنے، پڑھانے میں آسانی کیلئے اسے تمیں برابر حصوں میں تقییم کرویا گیا، کی وزیہ ہے کہ بعض او قات بالکل اوھوری بہت پریارہ ختم ہوجاتا ہے۔

یقین کے ماتھ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ مب سے پہلے یہ تقلیم کسنے کی؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ میں نے کی؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ تقلیم حضرت حلیان فئی رضی اللہ عند نے کروائی الیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ، زیادہ انسب واسلم بات رہے کہ یقسیم عہد صحاب رضی اللہ عنہم کے بعد مہولت تعلیم کیلئے کی گئی۔

#### ركوع

ایک اور علامت جس کا رواج بعدیش ہوا اور آج تک جاری ہے، وہ علامت رکوع ہے۔ پاروں کی تقسیم کے برخداف رکوع کی تقسیم یا شہار معنی کی گئی ہے بعنی جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہواو ہاں حاشیہ پررکوع کی علامت ''ع'' بناد کا گئی۔

اس کی ابتداء کب ادر کیے ہوئی اس بارے کھ معلوم نیں البتہ کھے معظرات کا دنیا ہے۔ کہ معلوم نیں البتہ کھے معظرات کا دنیال ہے کہ بیسلسلہ بھی معرف عثانی ہے شروع ہوا تکراتی بات بیٹی ہے کہ اس علامت کا مقصد آیات کی ایسی درمیا فی مقدار کو معین کرنا ہے جوا یک رکعت میں پڑھی جا سکے اور اسے رکوع اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں اس جگہ تھے کہ رکوع کیا جائے چنا نچے فقیاء نے بیا کھا ہے کہ مشاریخ نے قرآن کریم کو مختلف رکوعات پڑھیم کیا تا کہ نماز وں میں اور خصوصاً نماز ترادیج میں قرآن کریم کا پڑھنا ، یا وکرنا اور ختم کرنا آسان ہو سکے۔

#### طباعت قرآن كريم

جب تک پریس ایجاد نیس ہوا تھا، قر آن کریم کے نتنے قلم ہے لکھے جاتے تھے اور ہرزمانے میں کاتبین کی ایک ایس جماعت ہمہ دفت مصردف عمل رہتی تھی جو بہتر ہے بہتر انداز میں قرآن کریم کولکھ کر چیش کر سکے تھی کے سلاطین وقت بھی اس مشغلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے جس کی واضح مثال سلطان می الدین اورنگ زیب عالمکیز ہے۔

اس سلیلے میں سلمانوں نے فن کتابت کے ذریعے قرآن کریم کی جوخد مات سر انجام دی ہیں ووالی عظیم الشان اور بے مثال ومقطوع النظیر ہیں کہ جن ہے دیگر ادبیان و غدا ہب بالکل خالی اور عاری ہیں۔

پریس کی ایجاد کے بعد سب سے پہلے ۱۱۱۱ھ میں '' بیمبرگ'' کے مقام پرقر آن کریم کا سب سے پہلانسوطیع ہوا جس کا ایک نسخد اب تک معرفیں موجود ہے اس کے بعد متعدد مستشرقین نے قر آن کریم کے نسخے چھپوا کر اسلامی دنیا میں تقسیم کرانا چاہے مگر انہیں شرف قبولیت حاصل نہ ہوسکا ، اس کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے ترکی کے حکمران مولائے حثمان نے روس کے شہر بینٹ پیٹرس برگ میں ۱۸۸۷ء میں قر آن کریم کا ایک نسخہ طبع کروایا۔

۱۸۲۸ء میں ایران کے شہر تہران میں سب سے پہلے قر آن کریم کو پھر پر چھانی حمیاء پھراس کے ذریعے پوری دنیا میں مطبوعہ نسخے عام ہو گئے۔

# فن قر أت،اس كي تدوين اور قراء كرام

السبعة احرف کی بحث میں گذر چکا ہے کہ ظاوت میں بہولت کیلئے اللہ تعالیٰ تعلیٰ اللہ تعالیٰ کو نقاط وحرکات ہے اس اللہ تعالیٰ کو نقاط وحرکات ہے اس اللہ تعالیٰ رکھا گیا تھا تا کہ اس میں تمام سلم قراً تعلی سائلیں۔

چنانچ حضرت عثان رضی اللہ عند نے جب یہ مصاحف مختلف مما لک میں جیسے توان کے ساتھ وہ قرار بھی بھیجے جوان کی جا وت کر عیس اور لوگوں کو سکھا سکس ، چنانچ جب یہ قرار مختلف علاقوں میں پہنچ توان کی جا تی مختلف جگہوں میں پھیل گئیں ، اس موقع پر پچھ لوگوں نے الن مختلف قرائوں کو بچھے اور سکھانے کیلئے زندگی دقف کر دی اور بون علم قرائت کی بنیاد پڑئی ۔ گویا عالم اسلام کے با قاعدہ اور با ضابط سب سے پہلے دار التج بدکا آغاز بھی حضرت عثمان رضی اللہ عند کے باتھوں ہوا اور بر خطے کے لوگ اس میں کمال حاصل کرنے مصرت عثمان رضی اللہ عند کے باتھوں ہوا اور بر خطے کے لوگ اس میں کمال حاصل کرنے کیلئے ائمہ قرائت کی طرف رجوع کرنے گئے بھر کس نے صرف ایک قرائت یاد کی اور بعض نے سات اور اس سے زیادہ یاد کی کی برس میں ایک اصول اور ضابط طے تھا کہ صرف وہ فی سات اور اس سے زیادہ یاد کی جس میں سے تین شرائط بائی جا کیں ۔

- (۱) مصاحف عناني مين بطورتهم الخطاس كي تمنيائش ہو۔
  - (۲) تواعد صرف ونحو کے مطابق ہو۔
- (٣) مضور الميلة سے بسند سح ثابت بواور ائر قر أت مل مضبور بور

جس قمر اُت ہیں ایک بھی شرط مفقو دہو، اسے چی نہیں سمجھا جہ تا تھا اور نہ ہی اس کو قبول کیا جاتا تھا۔

#### قراءسيعه

\_\_\_\_\_\_ سات قر أحضرات كى قر أت زياده مشهور بهوئى ، جن كے مخضر حالات مندرجه ذیل میں \_

#### (۱)عبدالله بن كثيرالداريِّ (التوني ۱۲۰هـ)

آ ب كى قر أت مكه كرسين زياده مشبور بونى .

(٣) نافع بن عبدالرحمٰن بن النَّعيم (التوني ١٦٩هـ)

آپ نے ستر ایسے تابعین سے استفادہ کیا جو براہ راست حضرت ابن عباس آبھا ہر یرہ اور الی بن کعب رضی اللہ عنیم کے شاگر دیتھے، آپ کے راویوں میں ابوموی قالون اور ابوسعید درش التونی کے 18 ھاڑیا دہ شہور ہوئے۔

### (٣)عبداللَّدالمعروف بإبن عامرٌ (المتوني ١١٨هـ)

آپ نے حضرت نعمان بن بشیراوروائلد بن اسقع رضی الله عنها کی زیادت کی تھی اورفن قر اُت مشہور تا بھی اور حضرت عثان رضی الله عند کے شاگر درشید مغیرہ بن شہاب سے حاصل کیا۔

آب كى قرأت كازياره رواج ملك شام يس رما ـ

### (۴۷) ابوعمر وبن علاء بن عمارٌ (التوفي ۱۵۴ه)

آپ نے حضرت مجابد اور سعید بن جیر ؒ کے واسطے سے حضرت این عباس اور ائی بن کعب رضی الله عنبم سے روایت کی ہے۔ آپ کی قر اُت بھر ہ بین ڈیاد امشہور ہو گی۔

### (۵) ممزه بن حبيب الزيات (التوني ۱۸۸هه)

### (٢)عاصم بن اني النحو والاسديُّ (التوني ١٢٨هـ)

آ پ صرف ایک واسطے سے معزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند اور علی مرتفی رضی اللہ عند کے شاگر و ہیں۔ آ پ کے راویوں میں معزت مفعی بن سلیمان النونی • ۱۸ھ زیاوہ مشہور ہوئے اور آج کل عموماً بشمول حرمین شریفین روایت مفعی کے مطابق عمادت کی حاتی ہے۔

# (۷) ابوالحسن على بن حمز ه الكسائي" (التوني ۱۸۹۵)

ان کائٹ رفن تو کے اثمہ بھی میں ہوتا ہے۔

اخير من ذكركر ده متيول قراء كي قرأتمن زياده تركوف من رائح يوئي \_

فائده

سیح قر اُنوں کو صرف ان سات ہیں مخصر بھتا ہوئی غلط بھی تھی ،اس غلط بھی کو وور کرنے کے لیے ان سات کے علاوہ چند قراء کی قرا تیں اور شامل کی حمیں جو' قرا اُت عشرہ' کے نام سے مشہور ہوئی اور اس ہیں مندرجہ بالا قرا کے علاوہ درج ذیل تین حضرات کی قرائے بھی شامل کی تئی۔

(1) ليعقوب بن اتحلّ خصريٌّ (التوني ٢٢٥ هـ)

آپ کی قرأت بعره می زیاده مشهور بهوئی۔

(٢)خلف بن ہشام ؓ (التونی ۴۰۵)

آبِ کی قرائت زیاده تر کوفی می مقبول ہوائی۔

(٣) ابوجعفريزيد بن تعقاع" (النوني ١٣٠٥)

آپ نے حضرت ابن عماس، ابو ہر برہ اور الی بن کعب رضی اللہ عنہم سے براہ راست استفاد و کیا اور آپ کی قر اُت مدینہ منور و میں رائج رہی۔

قرائت شاذه

بعض حعزات نے مندرجہ بالا دی قر اُتوں کے علاوہ چار کا اوراضا قد کیا ہے ، لیکن صحیح قول کے مطابق پہلی دی قر اُتی متواتر اور بعدوالی شاذیبی ادر دہ یہ ہیں۔

(1)خواجب<sup>حس</sup>ن بقريٌّ (التوني ١١١هـ)

آب كيارتا بعين من عني اورآب كامركز بعروها.

(٢) محمه بن عبدالرحن بن مبيسنٌ (التوفي ١٢٣هـ)

آپ کامرکز مکه تکرمه تفار

oesturdubo

# (٣) يجي بن مبارك يزيدي (التوني ٢٠٠٥)

آپ کامرکز بصره تھا۔

### (٤٣) ابوالفرج محمر بن احمد شنو زيٌّ (التوني ٣٨٨هـ)

آپ بغداد کے باشدے تھاوراپ استاذ ابن هند زکی جانب منسوب ہونے سے عنوزی کہلاتے ہیں۔

# ﴿مضامین قرآن کریم﴾

قر آن کریم کی تعلیمات ومغمایین کوفورے دیکھا جائے توبیہ چار بڑے عنوا نات پر منقسم میں اور قر آن کریم کی ہر آیت ان چار مضامین جس سے کسی نہ کسی کے تحت آتی ہے اور وہ چار عنوان سے ہیں۔

(۱) عقائد (۲) احکام (۳) نقعس (۲) استال

عقائد

قر آن کریم میں بنیادی طور پر تمن مقا کدکوٹا ہے کیا کمیا ہے۔ (۱) توحید (۲) رسالت (۳) آخرے

فائده

ان تنيول كى اصطلاحي تعريفات مندرجه ذيل بي-

#### توحير

کا مُنات کے ذریے درے وصرف اللہ کی مخلوق سمجھے، اس کی عبادت کرے، اس کو جاہے، اس سے مائے ، اس سے ذریے اور اس بات کا سوفیصد بیتین رکھے کہ اس وسیع و عریض کا مُنات کا ہر ذرواس اللہ کے تبصد فقدرت میں ہاور بلاعظاء تو فِش کوئی کسی ذریے کو اوھرے اوھر ہلائیس سکیا۔

دمهالت

آخرت

دلاک قرآنی

ال نیخوں بنیادی مقائد کو تابت کرنے کیلئے قرآن کریم نے انواع واقسام کے دلاک ذکر کیے ہیں۔

اقسام ولاكل

عقلی طور پرولائل کی جارتشمیں ہیں۔

(1)دليل نقل

فریق خالف کوئسی الیمی چیز کا حوالیه یناجواس کے زد کیے بھی واجب التسلیم ہو۔

(۲)وليل منطقى

-----ثبوت دعویٰ کمیلیمنطق انداز میں دلائل کومر تب کر سے پیش کرنا۔

(m)دليل مشاهراتي

فریق مخالف کوالی چیزیں وکھا تا جن سے تنیجہ نکالنا اور منزل مقعبود تک بہنچنا ہر

pesturdupor

انسان كيلية ممكنن ہو۔

# (٣) دليل تجرباتي (استفرائي)

اليئه فقط نظركو ثابت كرنے كيليج واقعات ماضيه كاحوالد دينا۔

یعنی میر ثابت کرنا کہ میں نے جو پکھ کیاءات جس نے مانا وہ کا میاب ہوا اور جس نے ند مانہ وہ ناکام ہوا۔ اور ان میں ہے ہرا یک کی گئی مثالیس قر آن کریم میں موجود میں۔

#### آ بات مخاصمه

ذکورہ بالا عقائد کو ثابت کرنے کے علاوہ قرآن کریم نے انسان کے عقائد و
انمال کی بہت می گمراہیوں کا روکیا ہے اور ان گمراہیوں میں جتلا بہت ہے لوگوں کے
سوالات کا آسی بخش جواب و یا ہے، اس مضمون کی آیات کوئن تغییر کی اصطلاح میں''آیات
مخاصمہ'' کہتے ہیں۔ اس حتم کی آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے بت پرست ، مشرکیوں،
میودونسادی اور منافقین۔

# احكام قرآني

قر آن کریم میں ذکر کردہ احکام کوہم اپنی نوعیت کے اعتبارے تین قسمول پرتنسیم کریکتے ہیں۔

### اقسام احكام قرآني

- (۱) ده احکام وقوانین جوسرف اور صرف حقوق الله ہے متعلق ہیں جنہیں مختصر الغاظ میں'' عبادات'' کہا جاتا ہے اس میں طبیارت ، نماز ، روز ہ ، جج وز کو قاور قربانی وغیرہ کاذکر ہے۔
- (۲) ودادیکام وقوانین جوخاص حقوق العبادے متعلق ہیں جنہیں ہم" معاملات" ہے
  تعبیر کریکتے ہیں۔ مثلاً تجارت، امانت، رہن، ذبیحہ، ومیت و میراث، احکام

اکل وشرب وغیر د به

(۳) وہ احکام وقوانین جومن دجہ عبادات ہے متعنق ہوں اور من وجہ معاملات ہے متعلق ہوں اور من وجہ معاملات ہے متعلق ہوں احکام کی اس تیسری قتم میں نکاح وطلاق ، حدود وتعزیرات ، مساکل تقل وقعامی اور احکامات ومسائل جہاد شاش ہیں۔

#### فقنص وواقعات

قر آن کریم کا تیسرابرداادراہم موضوع اقوام ماضیہ کے قصے ہیں جبکہ کی واقعات زمانہ مستقبل کے بھی ڈکر کیے گئے ہیں۔

#### داقعات ماضيه

مامنی کے داقعات میں زیادہ تر اغیا ملیہم انسلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ان کےعلادہ بعض نیک یابدا فراد داقوام کے واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔

# انبياءقرآني

قر آن کریم بیل کل ستائیس انبیاء کرام پلیم السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جن کے اساء گرامی تاریخی ترتیب سے مندرجہ ذیل ہیں۔

- (۱) معرت آدم عليه السلام
- (۲) معزت نوح عليه السلام
- (٣) معفرت ادرليس عليه السلام
  - (٣) حضرت أودعليه السلام
  - (۵) حغرت صالح عليه السلام
- (٢) معفرت أبرا بيم عليه السلام
- (2) حضرت العاميل عليه السلام
  - (٨) حضرت آخق عليه السلام
    - (٩) خضرت لوط عليه السلام

pesturdubooks.

(١٠) معفرت ليقوب مليدالسلام

(١١) حفرت يوسف عليه السؤام

(١٢) حفرت شعيب عليه السلام

(۱۳) خضرت موی علیهالسلام

(۱۴) - حفترت إرون عليه السلام

(١٥) مفرت يوشع عليه السلام

(١٦) عفرت يوس عليه السلام

(١٨) خفرت حزا قبل عليه السلام

(١٩) معفرت الياس عليه السلام

(٢٠) - حفرت السع عليه السلام

(٢٠) ﴿ حفرت ثمويَل عليه السلام

(۲۱) حضرت داؤ دعليه السلام

(۲۴) مفرت سليمان عليه السلام

(rm) حضرت ذوالكفل عليه السلام

(۲۴) حفرت عزير عليه السلام

(٢٥) حفرت ذكر ياعليه السلام

(٢٦) حفرت يحي عليه السلام

(٣٤) معنرت عيني عليه السلام-

# ا**قو**ام وافر**ا**د

انبیا مکرام علیم السلام کے علاوہ مندرجہ ذیل اتوام وافراد کا ذکر بھی قرآن جی

ې-

(۱) امحأب القرب

besturdubool

(۲) امخاب المسبع

(۳) اصحاب الرس

(٣) امحاب الكهف دالرقيم

(۵) المحاب الإخدود

(۲) اصحاب الفيل

(4) اححاب الجنه

(۸) حفرت لقمان

(٩) حضرت ذ والقرنين

(١٠) خفرت نفرعليه السلام.

#### مقصد واقعات

قرآن کریم می مختلف قصول کوذکر کرنے کا مقصد تاریخ نگاری اور قصہ کوئی کئیں بلکہ ان واقعات میں سامان موعظت بھی ہے اور دجہ عبرت بھی ،اس لیے کہ ماضی سب سے بڑا گواہ اور بنیادی کردار ہوتا ہے ،کسی بھی شخص یا قوم کی بچپان اس کے ماضی سے ہوا کرتی ہے۔ پھران قصول کے درمیان علم و حکمت کے بے شارخز انے پوشیدہ ہیں اور فقہ وتضوف کے ان گئت مسائل ان بی واقعات کے دامن میں لیٹے ہوئے ہیں۔

### ايك الهم ترين سوال

قر آن کریم کے واقعات پرغور کرنے اور مطالعہ کرنے بعد ایک اہم ترین سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو بعض اوقات اعتراض کی منزل تک جا پہنچنا ہے کہ قرآنی واقعات میں محرار کیوں ہے؟ ایک ہی واقعہ کو بار بارکیوں ذکر کیا جاتا ہے، اگر واقعہ ایک مرتبہ ذکر کردیا جاتا اور باقی احکامات بیان کیے جاتے تو اس میں امت کیلئے زیادہ فائدہ

# تكرار فضص كحكمتين

قر آن کریم میں قصوں کو بار ہار ذکر کرنے میں جند ملکتیں جیں۔

(۱) قرآن کریم بندری نازل ہوااورایس امت کیلئے از اجوابندا ہی ہے ہرقدم پر ''
ت نی آز مائٹول کا شکار ہوئی ، جس کی پوری زندگی جہاو وقال ، حرب وضرب ، سر فروشی و جانبازی ، امتحانات ومختول میں گذری ہے ایک صورت میں اگر بار بار
ت کی ندوی جاتی تو مسلمان ول جھوڑ کر بیٹے جاتے اس لیے بار بارائیس سے بتایا گیا
کرتم ان آز مائٹول میں تبر نہیں ہو بلکہ وعوت حق کا ہر قاقلہ ان ہی گھن مراحل کے گزراہے ، بیکی وجہ ہے کرقر آن کریم میں کی جگر بھی ایک نی کا دا قد سیجانبیس ہے بلکہ اس کے تنظف حصر منز ق مقامات پر ندکور ہیں یعنی جس موقع پر جس نی کے قبے کی ضرورت محسون ہوئی ، اے ذکر کردیا ادرا ہے بی نازل فرماویا۔

کے قبے کی ضرورت محسون ہوئی ، اے ذکر کردیا ادرا ہے بی نازل فرماویا۔

کران میں تکر راہے ، کری ہوئی ، اے ذکر کردیا ادرا ہے بی نازل فرماویا۔

کران میں تکر ارتصاص کری الک انہم ترین حکمت عدمت '' ہے دی تازل فرماویا۔

ترارضع کی ایک اہم ترین عکمت تجیت حدیث ' ہان قسوں کے تکرار ہے یہ معلوم ہونا ہے کر آن کر بم جزئیات احکام بیان کرنے کیلئے نہیں آیا بلک وہ تو تو صرف احکام ہیان کرنے کیلئے نہیں آیا بلک وہ تو تو صرف احکام کے اصول بیان کرتا ہے، اس کا بنیادی مقصد عقا کدی اصلاح، وعظ و تذکیر اور خوش کر داری پر ابھار نا ہے، قانونی جزئیات و فروعات رسول اکرم مائی ہے کہ تعلیم و تربیت پر چھوڑ دی گئی ہیں کہ وہ وقی غیر تلو کے ذریعے ان احکامات کو اوگوں تک بہنچا کی ، قرآن کر بم کا پیطر زمل جیت حدیث کی بہت داشتی اور احادیث جمت نہ ہوتی آئو قرآن کر بم میں صرف قرآن کر بم جمت ہوتا اور احادیث جمت نہ ہوتی آئو قرآن کر بم میں صرف احکامات ذکر کے جاتے ، اور احادیث جمت نہ ہوتیں تو قرآن کر بم میں صرف احکامات ذکر کے جاتے ، بار بار قصوں کو ذکر کرنے کی بجائے ان قصوں کو حدیث کے ذریعے بھی بنایا جاسکا قرار نہ تو اس کے بر علی تر تیب رکھ کر اس بات پر تنبی فرادی کے قرآن کر میں متعلق صدیت کی طرف رجوع کر نا بڑے گا۔

(۳) عکرارنقیص کی ایک اور حکمت اعجز قر آنی ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کدوہ ایک بات بار بارس کراکٹ جاتی ہے لیکن قر آن کریم ایک ہی قصے کو ایسے اسلوب اور پیرائے بھی بیان کرتا ہے جس سے سننے والے کو ہر مرتبہ ایک نیا کیف و مرور ملئا ہے اورا کیک روشن خمیرانسان ہے اختیار پکارا ٹھتا ہے۔ حرف اهذا محلام البشو کھ ''بیڈر مان شاق ہے ، کو کی دہنی پیدا وارٹیس ۔''

مستقبل کے واقعات

واقعات ماضيكي الحرح قرآن كريم بين مستقبل كروا تعات بهى بين جوبطور بيش مستقبل كروا تعات بهى بين جوبطور بيش مستقبل كروا تعات بهى بين جوبطور بيش مستقبل كروا تعامت ، احوال قير مت ، منظر حشر ونشر ، دوزخ كى جولنا كيال اور جنت كى تابنا كيال بيان كى تى جين ، اى طرح قيامت كريب ذمين سے ايك بولتے ہوئے جانو ركا نمودار بونا ، با جوج ماجوج كا خروج ، جاند اور تا رول كا بوت وجنم والوں كريا ہى اور تا رول كا باجى مكالے ذكور بين -

#### فائده

ماضی اوراستقبال کے واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے حضور نی کرم سرور دو عالم ساتھ ہیں کی سیرت طیبہ بیان کرنے کا جو خاص اہتمام کیا ہے اس سے سیرت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی روثنی پڑتی ہے کہ ماضی اور استقبال کے ان واقعات سے سبق آ موزی کا کون ساطریقہ فطرت سلیدے سطابقت رکھا ہے؟ اس سوال کا واضح شرین جواب ذیل کی سطروں میں ساحظ فر اسٹے۔

# سیرت نبوی سائیٹ آیات قرآنی کے آئینہ میں

خانوادہ قاسمیہ کے چٹم و چراغ قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتو کی کے نبیرہ مطبرہ حضرت مولانا علامہ مکیم الاسلام قاری محرطیب صاحب حجر برغر ماتے ہیں۔

" قرآن کریم میں ذات وصفات کی آیات آپ سٹیکٹ کے عقائد ہیں، احکام کی آیات آپ سٹیکٹ کے اعمال ہیں، آیات کوین آپ سٹیکٹ کا استدلال ہیں۔تشریح

كَ آيات آب مُعَلِّمَاتُ كا حال بين بصص وامثال آب مِينَاتِهُ كامبديت بين، كبريا كا حنّ كَ آيات آ تأعليه السلام كى نيابت بين ، آيات اخلاق آپ مايلية كى حسن معيشت مِن ، آیات معاملات آب سائلی کا حسن معاشرت ب، توجد الی الله کی آیات آب سائلیک كاخلوت بي اور تربيت محتوق كي آيات آب من ميلية كاجلوت بي ، قبروغضب كي آيات آب سائیات کا جلال میں مبرور صن کی آیات آب سائیات کا جمال میں ، تبلیات حق کی آيات آپ مين کاشابده بن ، (احوال محشر کي آيات آپ النايش کامحاسيد مين ) ابتفاءِ وجه الله كي آيات آئي مينالية كامراقبه بين، ترك دنيا كي آيات آپ ماليبه كاميابده بين، نفی نیری آیات آب می<sup>نایهٔ</sup> کی فلائیت ہے، اثبات تن کی آیات آ می<mark>نای<sup>ین</sup> کی بقائیت</mark> میں انسب اور انسٹ کی آبات آب المائٹ کامپردیں۔ مُوک آبات آب المائٹ کی غَيْست مِين بعيم جنت كي آيات آپ الهيلانه كاشوق مين جميم ناركي آيات آپ الهيله كا عَم ، رحت كي آيات آپ مالي<sup>يانة</sup> كي رجاد اميد، عذاب كي آيات آپ مالي<sup>يانة ك</sup>اخوف، انعام کي آيتي آپ ماڻي<sup>نين</sup> کاسکون واٽس ،انقام کي آيات آپ ماڻي<sup>ن ک</sup>احزن ،صدود و جباد کی آیات آپ میل<sup>ویق</sup> کالبغض فی الله ، مزول وحی کی آیات آ قاعلیه السلام کاعروج اور تعليم ومنيع آپ مايلية كالزول وتعقيد ادامري آيات آپ مايلية كي خلافت ادر خطاب كي آ یات آ پ مانگی<sup>ک</sup> کی عبادت ہیں۔

صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً.

# ﴿ عَلَمْ تَغْیِرِ كَا تَعَارِفَ اوراس كِ مَا خَذْ ﴾

#### تعادف

تَسَفَسِيْوَ درامل فَسُسوْت لَكَانَ بِحِس كَامعَىٰ ہے ' كھولنا' 'چونكداس علم ميں قرآن كريم كے معانی ومفاتيم كوكھول كرييان كياجا تا ہے اس نے اے ' تغییر' كہتے ہيں۔ عالات كی تبديلی ہے علم تغییر ایک وسیج اور پہلو دارعلم بن گیااوراس كی جزئيات میں اضافہ ہوتا عمیا ، ہمرحال امشہور مفسر علامہ سيدمحود آلوى المنفی بليغد ادی التي بے مثال تغییر ، روح المعانی میں عم تغییر كی تعریف ہوں كرتے ہیں۔

> وهو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن و مدلولاتها واحكامها الافرادية والتركيبية و معانيها التي تحمل عليها حالة التركيب و تتماست لذلك (ررئ الماني السير)

> ''علم تغیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآنی کی ادائی گئی کے طریقے ،ان کے منبوم ، ان کے افرادی و ترکیبی ادکام اور ان معانی ہے بحث کی جاتی ہے ہوں کے افرادی و ترکیبی ادکام اور ان معانی ہے جاتے ہیں ، تیز جاتی ہے جاتے ہیں ، تیز ان معانی کو نامخ ومفسوخ ، شان فزول اور توضیح مسائل وقسص شامل میں ۔''

### تفسيراورتاويل مين فرق

زمانہ تدمیم میں یہ دونوں لفظ ہم معنی استعال ہوتے تھے، اس کے بعدیہ بحث چیئری کہ آیا یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں یاان میں پکھے فرق ہے؟ مختلف اقوال کی روشی میں ''، بین النفسیر والنا و لی'' مندرجہ فریل پارٹی فرق واضح ہوتے ہیں۔

(۱) تنسیرایک ایک لفظ کی انفرادی تشریح کانام ہادرتادیل جملہ کی مجموعی تشریح کا

نام ہے۔

(۲) تغییر کا مطلب الفاظ کے ظاہری معنی کو بیان کرنا ہے اور ہویل اصل مراد کی توشیح کا کرنے کا نام ہے۔

- (۲) تغییر یقی انتراع کو کہتے ہیں اور تا ویل اس تشرع کو کہتے ہیں جس میں تر دوہو۔
- (۳) تغییر کامطلب الفاظ کے مفہوم کو بیان کرنے کا نام ہے اور تاویل اس مفہوم ہے۔ نکلنے والے نتیج کی دضاحت کا نام ہے۔
- (۵) تغییرای آیت کی ہوتی ہے جس میں معانی کثیرہ کا احتمال نہ ہوادر تاویل کا مطلب یہ ہے کہ آیت کی جومکنزنشر ہمات ہوں ان میں سے کسی ایک کو بالدلیل اختیار کیا جائے۔

#### مآخذ تفسير

آ بات قرآ نی دوشم کی جیں، ایک تو اتی صاف اور واضح جو تص لغب عرب سے سمجھ میں آ گئی ہے۔ سمجھ میں آ سکتی جیں اور دوسر کی الی دقیق اور دیجید و جو تحض لغت عرب سے سمجھنا مشکل جیں، اس میں صرف زبان دانی کا ہونا کافی نہیں بلکہ مزید کچھ تو اعد وضوالط کا جاننا بہت ضرور ی ہے۔اس لیے تغییر کے چھ ما خذ بیان کیے سمجھ جیں۔

(۱) قرة ن كريم (۲) اماديث نبويه ما يناي (۳) اقوال سحابه رضى الله عنهم (۴) اقوال تابعين رحم الله (۵) لغت عرب (۲) عقل سليم -

# تفسیر میں گمراہی کے اسباب

بنیادی طور پرتفسیر می ممرای کے تین سب ہیں۔

(۱) ناابلیت (۲) قرآن کریم کواییخ نظریات کا تالع بنانار (۳) افکارز ماندے مرعوب ہونا۔

### تفسيرك ناقابل اعتبارمآ خذ

(۱) اسرائیلی روایات (۲) صوفیاه ی تغییر (۳) تغییر بالروت

اسرائیلی روایات (اسرائیلیات)

اسرائیلیات ان روایات کو کہتے ہیں جو یہود و تصاری سے ہم تک کیگی ہیں اور ع ب کے یہود و نصار کی بی معروف ومشہور تھیں ہنٹیر کی مروجہ کتب میں ایس روایات کی ایک بھاری نخداد موجود ہے۔

#### اقسام اسرائيليات

اسرائل روایات کا تھم بیان کرتے ہوئے مشہور محقق ومنسر اکٹینے ابو الفد او تماد الدین ابن کٹیڑنے ان روایات کو تین قسمول میں تقلیم کیا ہے جن میں سے ہرا یک کا تھم علیجد ہ ہے۔

#### (۱)اسرائیلیات معتبره

میمانتم میں وہ اسر بھیات شاف ہیں کہ جن کی تصدیق دوسرے ضار جی دلاکل ہے ہو چکی ہومشلاً غرق فرعون ، ساحرانِ قرعون ، حضرت موک سایدالسلام کا کوہ طور پر جانا، هضرت سیمان علیدالسلام کا جنات پر حکومت کرنا اور بہ نوروں کی یولیوں تجھنا۔ بیروایات بس لیے قائل اعتبارین کمان کی تصدیق قرآن کریم اورا جادیہ صحیحہ سے ہوتی ہے۔

### (٢) اسرائيليات كاذبه غيرمعتره

۔ دوسری متم میں وہ اسرائیسے ت جن کا جھونااورغیر بقتی ، ونا خار بی دلاک ہے ٹابت ہو چکا ہو،شلا یہ کہانی کہ حضرت سیمان علیہ اسلام آخری عمر میں بت برتی میں مبتلا ہوئے تھے(العیاذ ہانہ) اس طرح حفزت داؤ دیلیہ السا:م کے متعلق یہ مراسر جھوٹ اور مستحقی کواس کہ دو اپنے سیدسالار کی بیون پر فریفیۃ ہو گئے تھے (العیاذ ہانٹہ) کہ ان کا مجھوٹا ہوتا تعین ہے۔

#### (۳)ابرائیلیات متوسط

تیسری متم ان اسرائیلی ت کی ہے جن کو بیان کرنا تو جائز ہے کی ان پر نہ تو کسی و بیان کرنا تو جائز ہے کی ان پر نہ تو کسی و بیلی مسئلے کی بنیاد رکھی جائتی ہے ، اس فی تفعد این یا محتقہ یہ جائی ہے ، اس فیک اسرائیلیات کے متعتق حضور ساتھ ہے کا ارش د ہے۔

﴿ لاتصدقوها و لاتكذبوها﴾ ''شان كي تقعد بي كرواورنه تكذيب...''

## اسرائیلیات کے متعلق رہنمااصول

امام ابن کثیرٌ نے سورہ کبف کی تغییر میں ان آیات کریمہ کے ذیل میں چند قوانین قرآ ٹی روشنی میں مرتب فرمائے میں ،سورہ کبف کی ووآیات میں۔

﴿سَيَقُولُونَ ثُلْكَةً زَّالِعَهُمْ كَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ حَمُسَةً

سادِسُهُمُ كَلِّنُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾

اس آیت میاد که پیمالله تعالی نے اسحاب کہف کی تعداد کے متعلق چنداسرائیلی روایات ذکر کیس اوراس کے ساتھ '' آنجہ ہا آبالغینب'' کہدکر مندرجہ ذیل ہاتوں کی طرف اشار ہ فرمایا۔

- (۱) اسرائیلی روایات اوران کااختلاف بیان کرنا جائز ہے جبیرہ کے خوداللہ نے میان فریایا۔
  - (۲) جوروایا نظاہ ہول ان کی قلطنی پر تفہید کرد نی جا ہے۔
- (٣) ان روایات کے صدق و کذب کے متعلق بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ حقیقی علم اللہ کے باس ہے۔

باديت تغيير \_\_\_\_ باديات تغيير \_\_\_\_

(٣) الى روايات ين زياده تحقيق تغييش اور بحث ومباحشد يربير كرنا مياكي

(۵) الیی روایات کا کوئی خاطرخوا و فائد و نیس بهوتا اس لیے اس بیس زیاد دانتها ک آورد اس کا زیاد و بیان مناسب نیس به

### مفسرين قرون اولي

قرون اولی ( دورصحابیرض التدعنیم ) کے وہ حضرات جنہیں قر آن کریم کی تغییر پر عبور حاصل تھاءان کے اساء گرامی میہ ہیں ۔

### (۱) حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنبما

۔ بول تو جماعت محابہ رضی اللہ عنہم میں ہے بہت ہے معزات نے تغییر کی خدمت سرانجام دی محرآ پ رضی اللہ عنہ کی شان ہی زالی ہے، اس لیے کہ ان کے مر پر ہاتھ کچھیر کر ٹی مالیکی نئے بید دعا فر مالی تھی۔

﴿اللهم علمه التاويل﴾

ايك ادرموقع رفرمايا

﴿اللهم بارك فيه و انشر منه﴾

أيك أورموقع بإفرمايا

﴿نعم ترجمان القرآن انت﴾ .

اس کیے سحابہ کرام رضی اللہ عنیم آپ رضی اللہ عنہ کوالسبعب و اور البسعب کہ کر بگارتے تھے اور آپ کو 'امام المفسر ین' مجھی کہا جاتا تھا۔

البنة حفرت ابن عباس رضی القدعندی طرف جوروایات منسوب بیل ان کا کشر حصد ضعیف ہاس نے ان کی طرف منسوب روایات منسوب دوایات پر عمل کرتے ہوئے انہیں اصول وین پر پر کھنا ہوگا کیونکہ رافضیوں نے تاریخ کی طرح ''تقییر ابن عباس رضی اللہ عنہ'' میں ہمی جا بجا اینے عقا کدکی خباشوں اور گند گیوں کوشائل کرنے کی کوشش کی ہے والبت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دوروایات میں سب سے زیادہ تو کی اور قاعل اعتادہ وروایات میں سب سے زیادہ تو کی اور قاعل اعتادہ وروایات میں جواس

سندھےمروی جیں۔

﴿ ابو صالح عن معاوية بن صالح عن على عن ابي طلحة

عن ابن عباس رضى الله عنه

چنانچامام بخارگ ابن جريز ابن كثير اوراين الى حاتم " وغير و ف أتيس مرويات

کوفقل کیاہے۔

### موجوده مروحة تفسيرابن عباس رضى اللدعندكي حيثيت

ہمارے زبانے میں استور المقیاس فی تقسیر این عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کی تقسیر این عباس رضی اللہ عنہ کی تقسیر این عباس رضی اللہ عنہ کی تقسیر سجھا جا تا ہے لیکن ہے بات کھل طور پر پیش نظر رہے کہ یہ کتاب '' محمد بین مروان المسد کی می محمد بن السائب النظمی عن البی صافح عن ابن عباس رضی اللہ عنہ '' کی سند سے مروی ہے اور یہ بات ذکر کی جا چکی اور جس عباس رضی اللہ عنہ سے صرف وہی روایات معتبر ہول کی جن کی سند ذکر کی جا چکی اور جس سند سے تنویر المقیاس مروی ہے اسے محد ثین نے سدل کی وجہ سے 'سلسلة المكذب'' قرار دیا ہے۔ لہذا بینا قابل اعتبار ہے۔

(۲) حضرت على مرتضى رضى الله عنه (۳) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه

(٣) حغرت الي بن كعب رضى الله عنه ـ

### مفسرين دور تابعين

- (۱) معترت مجابرٌ
- (r) معزت سعيد بن جبيرٌ
  - (۳) عنرت مَكرتُ
  - (۴) معنرت طاؤسٌ
- (۵) امام المعمرين محد بن سيرين
  - (۲) معفرت زید بن اسلمٔ

<u>مبادیات تنمیر</u>

besturdubool

<u>LI</u> حضرت ابوالعالية (4)

> حفترت حسن بصري (A)

> > (٩) ﴿ مَرْتُ لَارُهُ

(١٠) خفرت علقهٌ

(۱۱) عفرت اسودٌ

(١٣) خفرت تانخ

(۱۳) حفرت فعیّ

حفزت ابن الي مليـــــ (117)

> حضرت ضحاك (4)

## قرون اولي كےضعیف اورمختلف فی<sup>مف</sup>

سدى كبير (1)

سدىمىغير (r)

(۳) مقاتل

(٣) عية العوني

عبدائرحمٰن بن زيد بن اُسلَم (5)

> الكى (Y)

# ﴿ چندمشهورتفاسير ﴾

وبية قرآن كريم كي ب شارتغيري تكمي تئي جن مي مخضرادر مطول مرطرح کی تفاسیرشال بیں لیکن بہاں ان میں سے چندایک کے نام تکھے جاتے میں جن کے ذر يعضم قرآن كى استعداد بيدامون كي قوى اسيدكى جائتى بـ

(۱) تغییرابن کثیر

تنسیر کبیر (اس کاائس الام ''مفاتع الغیب' ہے) (r) besturduboo'

(٣) تفيير قرطبي (اس كالصل نام "الجامع لا حكام القرق ل" به)

- (٣) روح المعاني
  - (۵) تغییر حقانی
- (۲) معارفالقرآن
  - (4) بيان القرآن
    - (۸) تغییر عثانی
  - (۹) تنسيرعزيزي
- (١٠) تغييراني السعود

## ﴿ تَكُملُهُ وَتَمَّيُّهُ ﴾

۔ مبادیات آغیبر کے متعلق نہ کورہ بالاطویل تقریر کے بعد چند ہا تھی بطور فا کدہ اور تھہ ہ بھے مختلف نوائد پرمشمل عنوانات کے تحت ذکر کی جاتی ہیں۔

#### حتمابت وحي

تبلغ اسلام منہوی ماہ رقع الاول پروز ہیر سے شروع ہوئی ماس وقت تک سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہو چکی تھیں وابتداء تبلغ کے چوتھے دن حصرت خالدین معیدرضی اللہ عندایمان لائے۔

ان کی بینی کا بیان ہے کہ دہم اللہ "سب سے پہلے میرے ایاجان نے لکھی ، کو یہ اس دن کتابت وی کا تیا ہواں نے لکھی ، کو یہ اس دن کتابت وی کا آغاز ہوا۔ اس دن کتابت وی کا آغاز ہوا۔ اس دن کتابت وی کا خزول ہوا اور اس آخری دی وحضرت انی بن کعب رضی اللہ عند نے تحریر کیا گویا ہے آخری الریخ تھی جس میں وی کو لکھا گیا۔

#### کاتبین وحی

\_\_\_\_ رسول الله ما الله عليه المراحد المراحد عن الله الله الله عليه الله عليه أو مامور فرمار کھا تھا۔ان میں سے زیادہ مشہور کے نام یہ ہیں۔

(اتام) فلقائران بني التعنيم

(٢) حفزت زيرين ثابت رضي الله عنه

(۲) – حضرت عبدالله بن معدرضی الله عنه

(۷) - حضرت زبیر بن عوام رمنی الله عنه

(۸) - حضرت خالدین سعیدرضی الله عنه

(٩) حضرت خالد بن دليدرضي الأدعنه

(۱۰) - حضرت حظله بن رئع رضي الله عند

(۱۱) — حضرت عبدانندین رواحه رضی الله عنه

(۱۲) - حضرت محمد بن مسلمه رضی الله عنه

(۱۴) حفرت مغیره بن شعبه دسمی الله عنه

(۱۵) - حفزت عمروین عاص رمنی القدعنه

(۱۶) - حضرت معاديه بن الى مفيان رضي القدعنه

(۱۷) – حفرت تُرجيل بن حسنه رضي القدعنه

(۱۸) حضرت ثابت بن قیس رمنی الله عنه

(١٩) - حضرت حديقه بن البمان رضي الله عنه

(۲۰) - حضرت عامر بن نبير ورضي الله عنه

(۲۱) حفرت ابان بن معيد دمنى الله عنه.

خطقر آنی

pestuduboc

اوا - تنبير العالم العا

ہوئی، پچر ۱۹۰ ہے۔ ۱۳۸ ہے تک 'خطِ کوئی'' میں کما بت ہوتی رہی ،اس کے بعد ۳۱۸ ہے۔ خط' 'خخ'' میں کما بت ہونے گئی اوراب ای پر ایمائے ہے ،اس کے خلاف جا کزئیں۔

## حفاظ صئابه كرام رضي الله عنهم

رئیس الحفاظ جناب رسول الله سائیلینه کی بابرکت اور مقدی برناعت میں حفاظ کرام کی ایک فوج کا عند میں حفاظ کرام کی ایک فوج کلفر مون تھی جوانشاہ اللہ تاقیامت قائم دوائم رہے گی ، وی ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنهم حفاظ میں زیادہ مشہور تقے اور ان میں سے بھی سے بھی کے اکو خاص خصوصیات حاصل تھیں۔

## وسائح حفاظ حاملين خصوصيات خاصه

- (اتام) خلفائ اربعدض الندمنم
- (۵) عفرت عبدالله بن مستوور من الله عنه
  - (١) عفرت طلحدرضي الله عند
- (2) حضرت سعد بن الي وقاص رضي الله عند
  - (A) حغرت عبدالله بن عهاس دخي الله عنه
- (٩) حضرت حذيف بن اليمان دضي الله عند
  - (۱۰) مطرت ابو ہر پر ورمنی اللہ عنہ
- - (۱۲) خضرت معاذبن جبل منى الله عند
  - (۱۳) معزت مجمع بن حارثة رمني الشاعنه
  - (۱۲۴) حفرت فضاله بن عبيد رضى الله عنه
  - (١٥) حضرت الوموي اشعري رضي الله عنه
    - (۱۶) حضرت عمر دين عاص دمني الله عند
    - (١٤) خفرت معد بن عبأد ورضى الله عنه

bestudubooks

(۱۸) - حضرت ابوا بوب انساری رضی الله عند

(19) معترب عبدالله بن ذواليماؤين رضي الله عنه

(۲۰) حضرت عبيد بن معاويدرض الله عنه

(۲۱) خطرت ابوزیدر منی الندعنه

(٣٢) حضرت سالم مونى الي مديف رمنى الله عنه

(۲۳) - حفرت سلمه بن مخلور منی الله عنه

(۲۳) معرت معدين عبيدانساري دخي الله عند

(۲۵) معرت زیرین تابت دخی الشعنه

(۲۷) معفرت تميم الداري رمني الله عنه

(۲۷) معنرت معاذبن الحارث رضي الله عنه

(۲۸) - حفرت ابوالدردا درفنی الله عنه

(۲۹) - حضرت عقبه بن عامرانجنی رضی الله عنه

(٣٠) خطرت إلى بن كعب رضى الله عنه

(۳۱) حفرت عبدالله بن صائب رضي الشرعند

(۳۲) - معفرت سليمان بن الي خشيد دخي الشرعند

(٣٣) حفرت عبدالله بمن عمر منى الله عنه

(۳۴) معفرت معدين المنذ ردض الله عنه

(۳۵) - معزب قیس بن معصد دمنی الله عند

(٣٦) - معفرت محبدالله بن محرد بن عاص رضي الله عند

(۳۷) معزت الوهليمه دمني الله عنه

#### اسائے حافظات

اس دولت دقظ عدمرف مردى بالامال نديت بلك خوا تمن بمي اس ميدان ش

باويات تمير \_\_\_\_\_\_ باديات مير

سن سے بیچھے نہ تھیں چنانچہ عورتوں میں حفظ قرآن کے حوالے سے جار زیادہ مشہور ہوئیں۔

- (1) حضرت ام المونين سيده عائشه مديقه رضي الله عنها
- (٤) معترت ام المونين سيده هصد بنت عررضي الله عنها
- (۳) حضرت ام المومنین سیده ام سلمه رمنی الله عنها به شصرف حافظه تحیی بلکه اعلی درجه کی قارمیه اورفن تجوید کے اسرار درموز سے بھی والنف تغیب اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے حسن صوت بھی خوب عطافر ہار کھا تھا۔
  - (٤٧) حضرت ام ورقه بن نوفل رضي الله عنها

## للممن حفاظ

اس بابر کت دور میں حفظ و طاوت کی آئی گھڑت تھی کہ لوگ آتے جاتے قافلوں ہے من کر قرآن کر کم یا دکر لیتے تھے، چنا نچے بمرو بن سلہ رضی اللہ عنہ جن کی بمر صرف سات سال تھی، ان کا گھر ایک چیٹے کے کنارے تھا اور انہوں نے اپنی اس کم منی جس اسلام قبول کرنے ہے کہ اسلام قبول کرنے ہے کہ کہ کہ بہتے ہے کہ سافروں کی زبانی قرآن من کر بم من کر یا دکر لیا تھا ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے محابہ ومحابیات رضی انٹہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے سرفر از فرمایا۔

### تعدادآ بات اورسبب اختلاف

آیات قرآنی می شاروتعداد کا اختلاف ہادراس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ بعض مرتبہ حضور میں آیت کے سرے پر تغیرا کرتے تھے اور بعض مرتبہ وسل بھی فرمایا کرتے تے بصل وصل کا بھی اعتبار آیات کے شار کرنے میں اختلاف کا باحث بنا۔

### مختلف حضرات يءمنقول تعدادآ مات

حطرت عا كشرهد يقدر منى الله عنها ١٩٢٩ حطرت اين مسعود رمنى الله عنه ١٣١٨

ائل مکہ YMM ابل كوفيه اقوالعامه YYYY

besturdubook

فاكده

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے حروف بھی شار کیے تھے ، کلمات اور حرکات کوبھی شارکیا ممیا اور بیسب اس کتاب کے بیشش و بیدمثال اور عمیب وغریب خدائی نظام حقاظت کی ملی دلیل ہے۔

حعرت عبدالله بن مسعود رضي الله عندي شاركر و وحروف كي تعداد

تعدادكلمات **ለ**ነለም•

|               |   |       | (      | رکات قرآنی | تعدادح |  |
|---------------|---|-------|--------|------------|--------|--|
| mgaat         |   | كرات  | הסהורד | ات         | فتح    |  |
| 1441          |   | مرات  | AA•r′  | ات         | خات    |  |
| ۳۸۲،۵۰۱       |   | क्रंब | itΖt   | شدات       |        |  |
|               |   |       |        | بترآنی     | حروف   |  |
| 11-90         | ت | HMYA  | Ţ      | የአለፈተ      | الق_   |  |
| rzar          | τ | r12r  | ઢ      | IFZ Y      | ث      |  |
| 4444          | ; | 24.r  | ,      | rpit       | ż      |  |
| △A 91         | Ų | 149.  | ;      | 11494      | ,      |  |
| 1 <b>1</b> ** | ض | r-ir  | ص      | trot       | ش      |  |
| 9270          | t | AMY   | ظ      | 1744       | P      |  |
| 4815          | ؾ | Arge  | ٺ      | TT+A       | غ      |  |
| #101+         | ? | ተተረሞነ | ل      | 90++       | ک      |  |

rage ...

تقسيمآ يات

تعض بزرگول خصوصاا م جعفرصادق سيقتيم آيات بجمويون منقول ب

| , •  | <u> </u> |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      |           |
|------|----------|-----|-----------------------------------------|------|-----------|
| 1    | ثوائي    | 1   | آيات وعيير                              | 1*** | آيات وعده |
| 1+++ | فقس      | +++ | المشكه                                  | 1+-+ | لوامر     |
| 1++  | تبع      | ro- | حرام                                    | rà•  | حلال      |
|      |          |     |                                         | 77   | منسوخ     |

#### فائده

اصول فقد کی مشہور کماب اصول الشاشی کے مطابق ان آیات کی تعداد جن بیں وضاحت وصراحت سے احکام بیان کیے گئے وہ ۱۵ بیں اور استنباط کے لحاظ سے آیات احکام کی تعداد ۵۰۰ ہے ، وہ آیات جن بیں عوم کا ذکر آیا ہے یا ان کی طرف اشارہ ہے وہ ۵۵سے زیادہ ہیں۔

چونکہ نوع انسانی کو رومہ نیت سے زیادہ مادیت سے تعلق پڑتا ہے اس لیے وہ آیات جن میں مادی علوم کی طرف اشارہ ہے، وہ تعداد میں پچھزیادہ ہیں۔

## وجهاختلاف حروف وكلمات قرآني

قر آن کریم کے حروف وکلمات بیں اختلاف اس لیے ہوا کہ بعض حضرات نے حروف مشددہ کوایک کلمہ شار کیا اور بعض نے دوء اس طرح جب حروف بیں اختلاف ہوا تو کلمات میں بھی اختلاف ہوا۔

#### حروف مقطعات

بعنی دوحروف جن کوکاٹ کاٹ کریڑھاجاتا ہے،ان کے متعنق حضرت عبداللہ

بن مسعود رضى الله عند كاقول ب كربيا ساء البيه أن -

حفزت ابن عباس رضی الله عتما کا قول ہے کہ ہر ہر حرف ایک الگ اسم اللی کی طرف اشکارہ ہے۔ طرف اشارہ ہے۔ مثلًا الّسے میں' الف' اشارہ ہے'' احد، اول ، آخر'' کی طرف اور'' م'' اشارہ ہے'' ملک ، مالک ، مجید، متال'' وغیرہ کی طرف ۔

نصحام حرب کار معمول تھا کہ وہ اپنے کام کو مختلف حروف ہے تم دئ کرتے تھے اور قرآن کریم ہے ہو ھرکو کی فعیح و بلیغ کلام نہیں ،ای لیے اس کی بعض سور توں کوح دف مقطعات ہے شروع کیا عمیا ،اگر یے کوئی قابل اعتراض اور خلاف فصاحت چیز ہوتی تو اس پر ضروراعتراض کیا جاتا کہ قرآن کریم کو بے معنی حروف ہے کیوں شروع کیا گیا؟ نیکن اس پر مجھی کی نے اعتراض نہیں کیا۔

بعض علاء نے ان حروف کی اس طرح بھی تغییر کی ہے کہ شلاا آسے ،اس جی ''الف'' کا عددا یک ''ل' کے میں اور'' م' کے جالیس تو آسے می کا ترجہ بیہوا کہتم ہے اکٹیس نبیوں کے جالیس محیفوں کی کے قرآن کریم علی کوئی شک نبیس۔

حفرت ابن عباس رضی الله عند نے حسم کا ترجمہ یوں کیا۔''حمید مالک' بیخی اللہ ایساما لک ہے جس کی حمد کی گئی ہے۔

م ویاحروف مقطعات قر آن کریم کامختصرنولیی (شارث بینز) ہے۔

# علوم قرآ نی

تر آن کریم علوم و معارف کاسمخید، حقائق و دقائق کا دفینداوراللہ کے الطاف و اکرام کا سفینہ ہے، یکی علوم کامخزن ومعدن ہے، قرآن کریم این تمیں پارول بیں مجا تب و خرائب، لطائف و نکات، اسرار واظہار اور مختلف قسم کے ستر بزار علوم این اندر لیے بیٹھا ہے۔ (فقو حالت شخ ابن عربی \*)

ادراس علم کے سندراور دریا میں ،اس بحرنا پیدا کنار میں غواصی کرنے والاعلوم کے ایسے ایسے جوا ہر دنیا کے سامنے لاتا ہے کہ عقل انسانی اپنی تمام ترقو توں اور رسائیوں کے

باد جوداس ربانی دختانی کلام کے آئے۔اس کی نورانی دعر فانی حقیقتوں کے سامنے سرنگوں تظر آتی ہے اور ہر آئے والا دن شیخ این عربی کے تول کی تقسد بین کرد ہاہے۔

قر آن کریم ہے کن کن علوم عیں استفادہ کیا گیاءان میں سے بطورنمونہ چندا کیا۔ میہ ایس کیکن ان کی حیثیت ونسبت وہی ہے جوقطرے کو دریا ہے ہوتی ہے۔ میں مال ا

(۱)علم الحساب (رياض)

حساب کی تین بنیادی اصطلاحات ہیں، تفریق بضرب اورتقسیم۔ باقی سب تواعد انمی کی فروع میں اوران تینوں کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔

تَقْرِيلٌ ﴿ \* "قَلِيتْ فِيهِمِ اللَّهِ مِنْةَ الْاحْمَسِينَ عَامًا"

ضرب "مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة" تقيم "يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين"

- (۲) عَلَمْ تَعِيرِ "اني رايت احد عشر كوكبا"
- (٣) علم بدلج (صحبً عمل)"بمخترج المحتى من المبت ويخرج الميت من المحي"
  - (٣) علم عروض "نعم المولي ونعم النصير"
  - (۵) علم الاثال "أن أوهن البيوت لبيت العنكبوت"
  - (٦) علم القياق. "قال انى انا اخرك فلاتبشس بماكانوا يفعلون"
    - (2) علمالصرف "قدحاب من دسها"

"دين" كى اصل" وسس" ب،جرب ايك صورت كے في حروف جع بوجا كين تو

ايك حرف كودوس سے بدلنا بهتر موتا ب للبداا يك مين كوالف سے تبديل كرديا۔

- (٨) علم الرجال "مطاع ثم امين"
- (٩) علم الاخلاق ۲۰ ان الله يامر كم بالعدل"
- (١٠) عَلَمُ النَّثر ٣٠ "انا خلقنكم من تواب ثم من نطفة ثم من علقة"
  - (١١) علمالتنس (جغرائيه)"اولم يسبيروافي الارض"

(١٢) علم النت "تبرك الذي جعل في السماء بورجاً"

(١٣) علم الماريخ "لقد كان في قصصهم عبرة"

(١٣) عَمُ المعيشت "وجعلنا لكم فيها معايش"

(10) علم ورايت "ان جاء كم فاسق بنباً فتبينوا"

(١٦) عَلَمْ تَجَوِيمِ ''ورتل القرآن ترتيالا"'

(١٤) عَلَمْتَقْيرِ "فَهَلَ مَنْ مَدْكُو"

بياق چندنمون بين مباتى مجان كتف علوم قر آن كريم مل محفوظ بين -

# ﴿حيوانات قرآنی﴾

قرآن کریم آگرچہ' حیوانات' کی کتاب نہیں اور نہ بی ای ش حیوانات کی مقامت پر جس کثرت سے حیوانات کا مقیقت و ماہیت سے بحث کی گئی ہے، البتہ مقامات پر جس کثرت سے حیوانات کا تذکر وکیا گیا ہے اوران کی حلت وحرمت ہے متعلق جوا دکانات دیئے گئے ہیں، اس سے ان کی اہمیت پر دوشنی پر تی ہے۔
کی اہمیت پر دوشنی پر تی ہے۔

اس موقع پرہم اپنے قارئین کومولانا عبدالماجد دریابادی کی کتاب''حیوانات قرآنی'' کے مطالعہ کامشورہ دیتے ہوئے اس کا لیک مختصر ساخا کہ ڈیٹی کریں گے جس سے حیوانات کے نام بھی سائٹ آ جا کیس اوران کا کوئی ایک توالی بھی واضح ہوجائے۔

| وغيره | آيت نمير 4ا  | سوره غاشيه    | ال اونث          |
|-------|--------------|---------------|------------------|
| rŧ    | آيت نمبر ١٣٣ | موروانعام     | ۴۔ کمری          |
| I+    | آيت فمبر٣٠٠ا | سورهانعام     | 28 -r            |
| **    | آيت نمبر۸    | سورانحل       | ہ۔ محوزے         |
| •     | آيت نمبرام   | سور المختلبوت | ۵۔ کؤی           |
| н     | آيت نمبر۸۸   | سوره ط        | ۲_ مجھڑا         |
| ×     | آيت ثميرسوا  | سور وشم       | ی.<br>کیه اولمنی |

مهاد ياست تمبير \_\_\_\_\_\_

besturdubool

\_\_\_\_\_ ۸\_ گانجمن اونثنی سورو تكوير آ يت نميرهم آيت تمبر١٣٢ ٩\_ مجيل سوروصفت اً بيت نمبروم سوره نمل ەل بۇغ آ پيت تمبراا سور ہ بوسنت ال بحيريا آيت نمبر٢٩ ۱۲\_ مجھر سور وبقر و آیت نمبر۸ سورغمل ۱۳۰ خچر آيت نمبروا سورونمل بهار مانپ آيت نمبرا ٣ سورهشعماء هار الزويا آيت نمبرهوا سورواعراف ۱۶<u>\_ ت</u>زی آیت نمبر ۸ سور فحل ےا۔ گدھا أبت نمره 13 JA سوره مائده آبت *نبر۳*۷ 19\_ تمکھی سور ہ رجح آيت نمبر ١٨ سور وتمل ۴۰\_ جيوني آيت نمبره ۸ سوروطه ۳۱\_ بنیر أيت نمير عهما سور ہ انعام ۲۴\_ بھیڑ آيت تمبر ١٣٣ سوره إعراف ۲۳ پېندگ آيت نمبرام سهل کوا سوره ما کده آيت نمبره 12 ينگ سوره قارعه آ پیت نمبرا ۵ ۲۶\_ئير سورومدتر آيت نمبرا موره فيل ے ہے۔ ہے۔ ماتھی آيت نمبروا سوره ما نده ۲۸ پیندر آ يبين ثمير٣٣ا سورهاعراف ۲۹ پون آیت نمبر۴ کا سوره اعراف وس کن

۔ شہد کی کمعنی سورہ کِل آیے نبر ۱۸

ان میں ہے بعض نام ایسے ہیں جن کیلئے قر آن کریم نے ایک سے زا کہ اُلفاظ استعمال فرمائے ہیں لیکن ہم نے ارد دلغت کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں اِیک مرتبہ می شار کیا ہے اور ہر نام کا صرف ایک ہی حوالہ دیا ہے۔ان کی کھل تغمیلات کیلئے قار کمِن نذکورہ صدر کتاب کی طرف رجوع فرما کمیں۔

### شرا كطمفسر

قر آن کریم کو بھٹے اور اس کی تغییر بیان کرنے کیلئے علاءنے کم وہیش تین سوعلوم و کرفر مائے ہیں جن میں سے چند بہاں و کر کیے جاتے ہیں۔

- (۱) علم آیات متشابهات (۲) علم مدنی وکی (۳) علم سبب نزول
- (٣) علم اسما قِر آن وسور (٥) علم جمع وترتيب قرآن (٢) علم وقف وابتداء
  - (4) علم آداب تلاوت (۸) علم غریب (۹) علم ضائروغیره

#### مطالعه وقرآن کےاصول

قرآن کریم چونکہ شاہی کلام ہے، جس کا مشکم شہنشا ہوں کا شہنشاہ ہے، اس لیے
اس کا مطالعہ کرنے کے اصول فجو ظ خاطر رکھنا ضروری ہیں تا کہ اس کے آواب میں کسی قسم کی
کونا بتی ہونے سے بشری استطاعت کے مطابق بچا جا سکے اور اس کی برکات سے بھر پور
انداز جس استفادہ واستیناع کیا جا سکے ۔ اس سلسلے میں مفکر اسلام حضرت موانا نا سید ایوالحن
علی نددیؒ کی ایک تحریر سے مدد کی گئی ہے جوان کی کتاب' مطالعہ قرآن کے اصول ومبادی''
کا حصہ ہے۔

مطالعد قرآن کا سب سے بہلا اصول' طلب صادق' ہے جس کے بغیر آرآن کریم سے کما حقد استفادہ مشکل ہی نیکن، ناممکن بھی ہے۔ دوسرااصول' استماع دا تباع'' ہے کہ قرآن کریم کوقوجہ کال سے سنا جائے ادراس پراپی طاقت کے مطابق عمل بیرا ہونے کی کوشش کی جائے۔ تیسرااصول' خوف خدا' ہے جواگر ہم میں بیدا ہوجائے تو اس بات کا یقین کرتا جا ہے کہ کہائرتو بڑی دور کی بات ہے، صفائر کا ارتکاب کرنے والے بھی خال خال بی میس ہے۔

ای طرح" ایمان بالغیب" کی صفت سے متصف ہونا بھی مطالعہ وقر آن کا اہم قرین اصول ہے کیونکہ آگر کوئی قرآن کا مطالعہ کرنے والا ایمان بالغیب کے درہے سے محروم ہوتو وہ جنت ، جہنم ،فرشتہ اور جن وغیرہ بہت ی چیزوں کوا پی عقل تارسا کی بنیاد پرمستر د کردےگا۔

ای طرح" قرآن کریم میں تدبر" کرنے والا بی قرآن کی مراد تک پڑئے سکا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ" قرآن کی مراد تک پڑئے سکا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ" قد بر" کیلئے" عالم الده تر آن کا چھٹا اصول" عالم ہو" ہے اور یہ آیک حقیقت ہے کہ جب آ دی کس مقصد کیلئے جد دجھ ، محنت اور کوشش کرتا ہے قوا سے جلد یا بدیراس کا ثمر و ضرور ملا ہے کیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ادب اور اس کی کمل عظمت اپنے و بن میں پوست ، مضوط اور دائے کرتا ہمی ضروری ہے۔

مطالعة قرآن كان الهم قرين سات اصولوں كوسائے دكھ كر جو تخص بھى قرآن كريم كى علاوت كرے ياہے گا، اے فائدہ مونا ايك بديكى بات ہے، جس كا انگار نہيں كيا جاسكاليكن افسوس بيہ ہے كداس وقت اولا تو مطالعة قرآن كوئى كرتا ہى نہيں اور اگر كمى جس بيہ شوق پيدا ہوتا بھى ہے تو وہ اس كے اصول دمباوى ہے ناوا قف ہونے كى وجہ سے كما حقد اس كى بركات ہے مستغيد نيس ہويا تا۔

اے کاش! ہم میں شعورہ آگھی کی اہر بیدار ہواور ہم اس محیفہ انقلاب کے ذریعے اپنی زید کیوں کوایک خوشکوار انقلاب ہے بحر پور کرسکیں۔

# ﴿معلومات قرآنی﴾

- (۱) لفظ الله قرآن كريم مين تقريباً تكبيس بزار مرتبه استعال بواب.
  - (۲) ایس مورتول کوتروف تھی سے شروع کیا گیا ہے۔

(٣) وس مورتوں کو تروف ندا و سے شروع کیا گیا جن میں سے پانچ کوندا ور رسولی میں سے پانچ کوندا ور رسولی میں سے بائچ کوندا ور رسود کا میں سے شروع کیا گیا ہے وجن کے نام سور کا افزاب و سور کا کیا گیا جو میں میں سور و کمارٹ میں مورو کر بین اور پانچ کونداءِ امت سے شروع کیا گیا جو میں مورون کا میں مورون کے بین کونداءِ اسور و کمارٹ میں مورون کے بین کی کونداءِ میں مورون کی کا کیا گیا ہوری تح برات میں روگا کہتے ہے۔

- (٣) ندره مورتول كوتم مے شروع كيا عماہ \_
- مات سورتوں کو ترف شرط ہے شروع کیا گیا ہے۔
   واقعہ ممنافقوں بھویر، انفطار ، انشفاق ، زلزال ، نصر۔
  - (۲) چوسورتوں کوصیغداستغبام سے شروع کیا گیا ہے۔
- (4) تین سورتوں کو بدوعا ہے شروع کیا گیا ہے۔ تلفیف ، ہمز ہ الہب۔
  - ( A ) تام مورتول می سب نیاده نام موره فاتحه کے ہیں۔
- (9) قرآن كريم كى سب سے بوى مورت، مورة البقره ہے اورسب سے جھوٹى سورت، مورة الكور ہے۔
- (۱۰) قر آن کریم کی ترتیب بزمانه خلافت اول۳اهه اور بزمانه خلافت سوم ۲۵هه جمل جو کیا۔
  - (۱۱) مندرجه ذیل صالحین وصالحات کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ عزیر ، ذوالقرنین بلقمان ،مریم بنت عمران سلام الله علیھا۔
- (۱۲) وہ خوش نصیب دا حد صحابی حصرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میں جن کا نام قر آن میں آیا ہے۔
  - (۱۳) مندرجه ذیل ملائکه کا ذکرقر آن کریم میں آیا ہے۔ جبرائیل میکا نیل ملاوت ، ماروت ، رعد، ملک الموت پر
  - (۱۴۷) مندرجه ذیل کفارودشمنان خدا کانام قر و ن پس آیا ہے۔ ابلیس،فرعون،قاروی ، ہاان ، و زر سامری ۔ ابولہب ۔
    - (10) مندرجه فر مل سورتول مين ناتخ ومنسوخ دونول مين ـ

مزمل ، مدثر انگومراورعمر په

مندرجه ذمي سورتول مين منسوخ تو پے نيکن نامخ نہيں۔

رعد الغام ، بيود ، يونس ، اعراف ركيف، طه مختلوت ،مومنون ، يسراء بمن وتقعص ، ن، روم، مجده، ص بلتمن، فاطر، وخان، حم السجده، زمر، ق، جائيه، زخرف، احقاف بمحد مينين منظر معارج ، و بره طارق ، قيامه ، والتين ، عاشيه بمس ،

> مندرجية مل سورتول من مانخ تو ہے کيکن منسوخ نہيں۔ فتح بطلاق ،اعلی ،حشر ،تغاین ،منافقون \_

### مسائل متفرقه

- قر آن کریم کو یا دضو ہاتھ لگانا جا ہے ، یانی میسر ند ہو یاعذر ہوتو تیم کرے۔ (1)
  - تلاوت کیفیےجسم اورٹباس دونول کا یاک ہونا ضرور کیا ہے۔ (r)
    - قبله رو، مودب بینه کرتلاوت کرے۔ (m)
- قر آن کوآ ہت آ ہت بھر تھر کر بڑھے سب سے پہلے تعوذ پھر تسمیہ پڑھے۔ (\*)
  - قرآن كريم أج ككيبس طرت لكهاجا تاربات اس كي مخالفت جا ترضيل \_ (a)
    - قرآن کریم کورزیب سے بڑھنا واجب ہے اگر جدنمازے ہاہر ہو۔ (Y)
- موجود و ترتیب کےخلاف پڑھنا کروہ تحری ہے، حضرت بلال حبثی رضی اللہ عنہ (4) نے مختلف سورتوں کی مختلف آیات پڑھیں تو حضور میں کیا ہے انہیں منع فریایا ، الى طرح ختم قرآ ك كموقع يرجومخلف آيات كالمجموعة تلادت كياجا تابيراس كوعلاء في ترك آداب مين شارك بيد
  - ز بانی قر آن کریم بلاوضویز هناجائز ہے۔ (A)
  - جنتے کھرتے قرآن کریم پر عناج مزے بشرطیکہ بگرنجس نہو۔ (4)

(۱۰) سور هٔ فاتحه یا کسی اور سورت کا حفظ کرنا فرض عین ہے۔ '

- (۱۱) قبر كيسر باخ قرآن يز هنا كروه تنزيجي بير.
- (۱۲) قرآن کریم پڑھ کر بھیک ماتھنے والے کو بھیک ویٹا کمروہ ہے۔
- (۱۳) پندا شخاص کا کسی مخصوص جگه پرجمع ہو کر مخصوص مقدار وانداز ہے پڑھنا مکروہ ہے بیسے آج کل خموں میں رواج ہے۔
- (۱۴) جو مجھن ایک حرف کی جگر دوسراحرف ادا کرتا ہوجیے تی کی جگرک، اگر وہ درست ادا کرنے پر قادر نہ ہوتب تو اس کے پیچھے نماز درست ہے در زنہیں۔
  - (14) بورے قرآن كوحفظ كرنافرش كفايداورسنت بـ
- (۱۱) رسول الله منظیمین نے فرمایا'' وہ مخص مبت انجھا ہے جوقر آن شروع بھی کرے اور ختم بھی کرے۔''ای لیے زمانہ قدیم سے بید ستور چلا آ رہاہے کہ فتم قرآن کے موقع پر سور وَ بقر وکا پہلا رکوع پڑھا جاتا ہے۔
- (۱۷) قر آن کریم کو چومنام تحب چنانچ دهنرت مکر مه رضی الله عنه قر آن کو چو تے تھے۔
  - (۱۸) قر آن كريم كوفوشبولگانامتحب ٢٠
  - - (٢٠) قرآن كريم كووف اورجائدى سعرين كرناجائز بـ
  - (۲۱) بوسیده قرآن کریم کوجلا کراس کی را که بہتے یا فی میں بہادیناجا زہے۔
    - (۲۴) قرآن کریم کی آیات کودهو کر پینا بالکل جا نز ہے۔
      - (۲۳) قرآن کریم کوکمائی کاذر بعیر بنانا کروہ ہے۔
    - (۴۴) مالت جنابت می قرآن کریم کی تلاوت ناجائز ہے۔

## اعمال قرآنی

خود حضور ملاکاتھ ہے بعض سورتوں کے بعض خواص منقول میں ، پھر پھے سورتوں

کے مخصوص نوائد و فضائل علما ، و مشارکے ہے منقول ہے آرہے ہیں، جس طرح عام ادویا ہے۔ مریض کیلئے موثر نابت ہوتی ہیں بالکل ای طرح بلک اس سے کی گنا بڑھ کر، اگر عقائد میجھ اور قوا عدم غرر دے ساتھ عمل کریں تو انشاء الذیحر دم ہندر ہیں گے۔

## شرائطاعمال قرآني

- م عام شرا نظریہ ہیں۔
- (۱) مروج ماہے شروع کرے۔
- (۲) ایک وقت اورجگه پاک صاف معین کرکے پڑھے۔
- (m) جوتعداد علاء ومشائخ نے بتائی ہو،اس کے مطابق بڑھے۔
  - (٣) ائے کہاس و بدن کوصاف تقرااور معطر رکھے۔
    - (۵) مروقت باوضور ہے۔
  - (١) اول وآخر عين تعداد بين درود ياك كاوردكر هايد
- (2) ہوتتم کے مغیرہ و کبیرہ گناموں سے بچے اور اختیام ممل پرخشوع و خضوع سے دعا کرے۔

# ﴿ فُوا نَدُمْتَفِرْقِيهِ ﴾

- (۱) میلی مدنی سورة "سورة الانفال" ہے۔
- (٢) كيل آيت جهاد مورة حج كي آيت ٣٩ ب 'أفِنَ للمذين يُقَاتِلُونَ"
- (۳) ممل سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات صرف حضور ما اللہ بر نازل ہوکہ کے اور سورہ بھائی پر نازل ہوکہ ہوا۔
- (٣) حرمت شراب پر پیکی آیت مورهٔ بقره بین نازل بولی اوروه بیخ 'اینه میا المنخصو والعیسر"
- (۵) قرآنی سورتوں کی اہتدا ودی طرح سے ہوتی ہے بین دیں میں ہے کوئی ایک، طریقد آغاز ہوتا ہے۔

19 dpross.co استفتاح بالثناء (i) بالنداء do بالحروف المقطعه بالجمل الخبرية (") (T) بالقسم **(₽)** بالمشرط (Y) بالإستفهام بالامر (4) (4)(١٠) بالتعليل بالدعاء (9)

- مدنی سورتوں کا تعداد ١٨ ٢ م، باتی سب مي ايس-(r)
- سب سے طویل آیت سورہ بقرہ کی آیت ۲۸۴ ہے، اس کے کل ۱۲۸ کلمات، (4) ۴۰ ۲۵ وف ہیں۔
  - مب سے چھول آیت" دالفجر' اور' واضحٰ' ہے۔ (A)
- الفتلي اورتح ري طور برسب سيطو إلى كله "فَسأنسقَنِتَ الْحَمُودُ" ب،اس كاا (9)حروف جن بہ
  - سب ہے چھوٹا کلمہ'' باء'' جارہ ہے۔  $(1 \cdot)$
- جاداً یات کیٹروٹ میں فرف شین آ تا ہے۔ (۱)شہر دصف ان (۲) شہد (11) الله (٣)شَاكِراً لاتعمه ٢٣)شُوعَ لكم مِنَ الدين
  - دوآ بيول كا آخر مِن ثُن آتا ہے۔  $(|\mathbf{r}|)$
  - (١) "كالعهن المنفوش" (٢) "لايلف قريش"
- (۱۲) "حسكية عليم" كما ٥ بارآياب سهم تبهور وانعام عن، أيك مرتبه موره جمر یں ایک مرتبہ سور و ممل میں۔
- يور يقرآن كريم مين مسلسل آنه حروف سورة يوسف كي اس آيت مين متحرك
- "اللهي دايت أخلف عَشَمَ كُوْ كَيلاً" ال من رايت كي ياور وكب كي واوك درمیان مسل آنه حردف متحرک جن ...
- سورۇنقىقىن كى آيت نمېرە ٣ يىلىمىلىل ااحروف تىخىرك جن پىسىنىشىدۇ غىڭىدىك

بأخيك

(١٦) تمن آيات الي بن جن شر الف سے يا تك تمام وف تجي موجود بين ـ

- (١) "أياايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين ( سوره القره آ يت ٢٨٢)
- (٢) "ثُمُّ أَنزلَ عليكم مِنُ بَعْدِ الغَم آمَنَةُ نعاسا) ( أَل مران آيت ١٥٨)
  - (٣) "محمد رسول الله والذين مَعَةُ اشداءً" (حورة فقّ ٢٩).
- (۱۷) سورہ مجاولہ کی ہائیس آیات ہیں اور ہرآیت میں لفظ اللہ موجود ہے اور کل جانبس مرتبد لفظ اللہ استعمال ہوا ہے۔
- (۱۸) سوروبقره کی آیت ۲۸۱ می ۲۳ مرتبه ترف ایم از یا به ۲۲ مرتبه کاف آیا ہے۔
- (۱۹) 💎 سورہ یوسف میں ایک سوے زائد آیات میں لیکن جنت جنبم کاڈ کر کہیں ٹیمی آیا۔
  - (٢٠) سوره حشر آيت ٢٠ يش لفظ جنت دومرتبه آيا ہے۔
  - (۲۱) ایک ح کے بعد دوسرالفظ ح بافصل دومقام پرآیے ہے۔
  - (١) "عُفْدَةَ النكاح حتى" (مورة يقره آيت ٣٣٥)
    - (۲) "لاابوح محتى" (سورد كبف آيت ١٠)
      - (۲۲) دوكاف يجاصرف دوجگد آئے ہيں۔
      - (۱) مَاسَلَكُكُمُ (۲) مَنَاسِكُكُم
  - (٣٣) ووفين صرف أبيب جكرا كفيراً سي من ومن يبتغ غير الاسلام دينا"
    - (٢٣) سورة والعصر كي تمن أيات مين ون "واو" أي ين
    - (۲۵) آما يات والى سوره شن الاوقف بين اوروه سورة رحمن ي
- (۲۷) قرآن کریم میں سب سے زیادہ طمیروں والی آیت مورہ نور کی آیت نمبرا ۴ ہے، اس میں کل ۲۵ هنائز ہیں۔
  - (۲۷) تیت الکری کوآیات کا سرواد کیاجاتا ہے۔

# ﴿ خلاصة قرآن كريم ﴾

مضامین قرآن اورخلاصہ قرآن پر ستعدد کیا میں زیور طباعت ہے آ راستہ ہو کراہل علم کے ہاتھوں تک پینٹی چکی ہیں تا ہم تکیل مضمون کے بیش نظر یہاں بھی قرآن کریم کی ہرسورت کا خلاصہ اختصار کے ساتھ پیش کیا جار ہاہے۔

سورہ فاتحہ کا خلاصہ تو حیدہ رسالت اور قیامت کا اثبات جواسلام کے بنیادی عقائد ہیں اور صراط منتقع کی تعیین یہ

سره کابقره کا خلاصہ: رکوع نمبراہے رکوع نمبر ۱۸ تک یہود یوں کے ساتھ مناظرہ ہے، رکوع نمبر ۱۹ تک اللہ منزل'' نمبر ۱۹ میں'' تبذیب اخلاق'' کا ذکر ہے، رکوع نمبر ۲۰ ہے رکوع نمبر ۲۳ تک '' تدبیر منزل'' کا ذکر ہے، رکوع نمبر ۲۳ سے ۳۳ تک''سیاست مدنی'' کے دواہم شعبوں خلک کیمری اور ملک داری پر بحث کی گئی ہے، پھر رکوع نمبر ۳۳ سے دکوع نمبر ۴۳ تک خلافت کبرئی کا بیان ہے۔ سورہ آل عمران کا خلاصہ: عیما کون کے من گفرت عقائد کی تر دیداوران کی اصلاح کا بیان اس سورت میں ہوگا۔

سور ہوئیا و کا خلاصہ:اصل ح معاشرہ جس کے دوجھے ہیں۔(۱) تدبیر منزل (۲) سیاست ۔ مجر تدبیر منزل دفقسلوں پر شتمل ہے۔ (۱) قانون اصلاح ،ل(۲) قانون اصداح از دائح اوراولا دکی اصلاح ای طمن میں خود بخو دحاصل ہوجائے گی۔ معدد کرنے مکاشلام نامیاد جمعہ شریارہ ایس سے اصدا

سورۂ ما کدہ کا خلاصہ:اصلاح معاشرہ اوراس کےاصول۔ ۔

سور دَانِي م كاخلاصه اصلاح نجوي \_

سور دُاعراف كاخلاصه القوام ، لم كود موت قر آن ر

سورة انفال كاخلاصه قوائمين جبادادراس كي تيره دفعات.

سورة توبركا خلاصه اعلان جباد

سورة لونس كاخلاه. وموت قرم ن وحمّا نج وموت.

سورهٔ بهود کا خلامه: دعوت و دسائل تو حید به

سورة يوسف كاخلاصه خضور سينهك كمستقبل كي يشين موكى ب

سور وُرعد كاخلاصه: اشْغَياء كَ شِقادت وعد اوت كابيان.

سور ہوں کا خلاصہ: ہے اوے بحر دم گشت۔

سورة ابراتيم كاخلاصه مقصر بعثت انبياء كرام يبهم السلام . سورة حجر كاخلاصه مظاهره صفات خدادندي يه سورة كل كاخلاميه زعوت إلى التوهيد . سورة اسراه كاخلاصه: دين مصطفوي كي ديجراديان بي تسبت اورخعموميات. سوره كمف كاخلاصه تعلق باللدكي ابميت سورهٔ مریم کا خلاصہ: حضرت عیسی علیہالسلام کے متعلق خیالات فاسعرہ کی اصلاح۔ سورة طه كاخلاصه : دعوت إلى التوحيد \_ سورة انبياء كاخلاصه: دعوت الى الغرآن \_ سورۇ چى كاخلاصە تىلىق مع انندى درىكى ـ سورة مومنون كاخلاصه تعلق بالله كي اجميت. سورهٔ تورکا خلاصه: بداخلاتی کاانسداداورا*س ک*قوانین \_ سور ہمغر قان کا خلاصہ: رفع موالع در قبول دعوت۔ سورہ شعراء کا خلاصہ : صغت عزیز ورقیم سے مظاہر۔ سور و ممل کا خلاصہ:عذاب کا نشتر بھی ضروری ہے۔ سورة قصصها خلاصه بمستقبل كي پيشين كوكي \_ سورة منكبوت كاخلاصه ضرورت جبادو هجرت. سورة روم كاخلاصه غلبه اسلام كااعلان سور وُلقمان کاخلاصہ:مستنفیدین کا بیان پ سورة محده كاخلاصه زعوت إلى الكتاب. سور وَاحزاب كاخلاصه:اللَّه تعالَى كي ذات بركال بجروسيه سورهٔ سما کاخلاصه: تصفیدمسکله محازا ق سور بنفاطر كاخلاصه :حتبية في ازمجازات. سورة ليس كا خلاصه: مسئلة وحيد ورسالت ومحازات به سود بمُصفحتكا خلاصه: وعوت الى التوحيد \_

مباديات تغيير

95

سور ور زمر كاخلاصه: اخلاص في العبادة \_ سورهٔ مومن کا خلامهه: دعوت الی القرآن مخالفین قرآن کو تعیه ... سورة حم السجد و کا خلاصہ : دعوت الی القر آن بقر آن اللہ کی رحمت ہے۔ سورهٔ شوری کا خلاصه: دعوت الی الغر آن ، دحی میں مما ثلت \_ سورهٔ زخرف کاخلامه: دعوت الی القرآن ،عظمت قرآن \_ سورهٔ دخان کاخلامیه: بیان ونت نزول قر ؟ ن ـ سورهٔ جانیه کاخلامه: بیان تحد پردموت. سورة اخفاف كاخلامه: مهلت سنت الله يـــ سورة محمر منطقيته كاخلاصه: تقامل اسلام اورترغيب جباد\_ مورۇنچكا خلامە: بىثارت قىتى۔ سورۂ حجرات کا خلاصہ بمسلمانوں کے باہمی تعلقات سورة في كاخلامه الثبات يوم الجازاة \_ سورۇ داريات كاخلامە: جزائے اندال يقينى ہے۔ سوره طور کاخلاصه: دعوت و بلنج کی ایمیت. سورة فجم كاخلاصه حضور المينية كارفعت مرتبت. سورهٔ قمر کاخلاصه: دفع استبعاد قیامت\_ سورۇرجمان كاخلاميە .نعمائے الهمە \_ سورة والتعبيكا خلاصه: تيامت كيدن انسانوں كي تين تشمير مورة حديد كاخلامه: اخذ جيال-سورهٔ مجادله کا خلاصهٔ مسلمانوں کی تربیت کا ایک پردگرام۔ سورة منشركا خلاصه: بغا وسلطنت-سورة متحند كاخلاصه: كفاركا يانيكات. سور كمفكا خلاصه : فرائض مجابدين -سورة جمعيركا خلامه : فرائض الل علم\_

سورة مناققان كاخلاصه: الله دولت كے فرائض.

oesturduboo'

سورهٔ تغاین کا خلاصه، فوزعظیم به سورهٔ طلاقهٔ کا خلاصه جفتو ق الله میں ترمیم روانہیں \_ سورة تحريم كاخلاصه: فرائض منصى كى ادائيگى \_ سورة ملككا خلاصه: شبنشاه عالم\_ سورة قلم كاخلاصه - قرآن كريم كي كفر إبوا بون كاجواب. سورہُ حالب کا خلاصہ: جزائے اعمال يقين ہے۔ سورة معارن كاخلاصه الوطيح يوم المجازاة سورة نوح كاخلامه: طريقة تبلغ انبيا ميهم السلام\_ سورة جن كاخلاصه: سليم الطبع جنات. سورهٔ مزمل کاخلاصه: وستورانعمل برائے سبغین۔ مورة مدرّ كاخلاصه: حضور سائلية كاكام فقط تبلغ بـ سورهُ قيامه كاخلامه: اثبات قيامت. سورة دبر كاخلاصه: نفي دبريت وحقيقت انسانيت \_ سورة مرسمانت كاخلاصه: مسئله مجازات وبوم تياست. سورهٔ نباء کا خلاصه بیم المحازاة کی تشریح۔ مورهٔ نازعات كاخلاصه: قيامت اور يوم قيامت. سور وعبس كاخلاصه: مساوات ورتعليم\_ سورهٔ تکویریکا خلامه: نبی اکرم سال کیش کیلے حصول علم کا ذریعہ؟ سورهٔ انفطار کاخلاصه: تعلقُ مع الله کی ابهیت سورة مطففينكا خلاصها ناب تول مين كى بردعميد سورة انشغاق كاخلاصه التشيم صحائف وتحاكف. سورہ بروج کا خلاصہ خداکی پکڑ بہت مخت ہے۔ سورہ طارق کا خلاصہ <sup>س</sup>کیا قیامت کاوقوع ممکن ہے؟ سورة العليه كاخلاصه الطريقة تعليم ني التلطيقة \_ سورة غاشيه كاخلاص جماعت متلمين كي صفات.

سوره لنجر كاخلاصه: مصائب، انسان كي بداعمال كالميجيد besturduboo سورة بلدكا خلاصه: قرائض انساني \_ سورهٔ تمش کا خلاصه: مظاهر قدرت کا مشاهده به سورة كيل كاخلاصه: هرانسان كي كوشش كاطريقة مخلف ہے۔ سورة نسخير كاخلاصه: زيانہ نتر ت كي حيثيت ، (عظمت مصطفی الولاية ) \_ سورة انشراح كاخلاصه: احسانات دب بريغيمر اسلام منطبة .. سورهٔ تین کاخلاصه: فرائض منصی کی ایمیت. سور وَعَلَقَكَ خَلَاصِهِ: سِيغْمِبراسلام مِنْهَالِيَّهُ كَي ذَ مِدواري تَبلِيغُ وَتَفُولِيْسُ ہے\_ سورهٔ قدر کا خلاصه: نزول قر آن کریم به سورهٔ بینه کا خلاصه: ابعثت نبوت کی غیرورت به سورهٔ زنزال کاخلاصہ: تیے مت کے ابتدائی حالات ۔ سورهٔ عاد مات کا خلاصه: انسان کی ایک قطر تاک بهاری ، تاشکری به سورۇ قارعە كاخلاصە: قامت كے انتبائي ھالات۔ مورهُ آكارٌ كا خلاصه: تكاثر اموال اورموت بي خفلت ايك مرض \_ سور وعصر كاخلاصه: اقوام عالم كى كاميالي كاصول \_ سورهٔ همز ه کاخلاصه: زر رستول میصفداوندی سلوک به مورة فيلكا فلاصه الوجن شعائر الذكانتيجه مورهُ قريشكا خداصه: عبادت دب كاظم .. سورة ماعون كاخلاصه مكذبين تيامت كاوصاف اوريزوي كي حقوق. سورۂ کوٹر کاخلاصہ: اصول ہزیمت برائے اعداء اسلام۔ سورهٔ کافرون کاخلاصه: کقار کابائکاٹ به سور وُلفر كا خلاصه: انتقال يرملال دغلبيه واسلام كي بيشگو كي \_ سورۇلېپ كاخلاصە: عداوت اسلام كانجام بە سورة اخلاص كاخلاصه: انغارف وتعريف ماري تعالى \_ سورۇفلق كاخلاھە ؛ جىسمانى طورىر پناەخدادندى كى ضرورت، جىدى نەرمت. مورهٔ **تاس کاخلا** صه اروحانی طور بر بناه خداوندی کی ضرورت مشیطان کی بهجان به

# ﴿ فهرست مآخذ ومراجع ﴾

|      | •                            | 7                        |
|------|------------------------------|--------------------------|
| _1   | قرآ ن کریم                   |                          |
| ٦٢   | تغييرا بن كثير               | حافظا ابن كثيرٌ          |
| _r   | روح المعاني                  | علامهآ لوي               |
| - lv | للجح بخارى                   | امام بخاريٌ              |
| ۵.   | منداحد                       | ا بام احد بن عنبل ً      |
| ۲,   | علوم المقرآ ن                | مفتى محرتني عثان مرظله   |
| _4   | مطالعه ، قرآن کے اصول ومبادی | مولا ناابوانحس ملى ندويٌ |
| _A   | فيغض الهارى                  | علامه انورشاه كأشميرك    |
| _9   | توضيح تكوح                   | ابام صعددالشريعة         |
| _1+  | اللاق <b>قان</b>             | علامه ميوطئ              |
| _II  | <del>ن</del> اریخ اعر آن     | عبدالعمدصادمال زبرگ      |